## جنور كاشعرواد

عَلِيْمُ صَبِالْوَيْرِي كَحِمْهِ فِي سَفِيْرِي مُصَابِينَ النَّحَابُ

مرتب خاک محسر علی استر

( جمله حقوق بحق مصنف محفوظ )

Ace. No. نام كتاب ١٥ ١٤

نغداد

قيمت

نام مرتب

ببت

مصنف

طابع وناثير

سين الشاعت

سرودق

أر كسير عامعه لمبيطانه

٢- شبخول كمآب كم

٣- مكتبه كهساله

س كمتبر نواذن

۵ ـ مل الحواردوسلي كبيشنر

۲ - اسٹاریلیکیشنز

جنوب كاشعروا دب

60 روپئے

فاكر محرعلى اثبه

20-4-226/9 - يوك رعيدرآباد 20000

عليم صبأ لوبيري

26 إبرالنساربگراشرىپ ر مۇٹ دوفر. دولس

مل افووار دو ببلی کمیشنزیه م*راس ع* 

يون 1993ء م 1413م قيه رسرمست" ميدرا باد

ملنے کے بتے د د بلی، بمبئی،علب کوهد

> رانى منترى الله آباد مديويي، بره بیره ۲ معالکیود ربهار۔

نيالوره ، البيكاؤس دناسك

26 را مبرالنسارسكم الشريف مونط دود مدراسة

اصف على رود - نئى دلى رق

ه خاره مرات سي خرجه

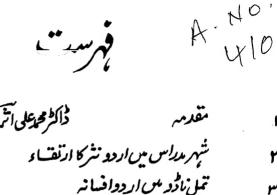

|   | ر<br>داکٹر محمد علی اثر | مقدمه            |  |
|---|-------------------------|------------------|--|
| 4 | ادوو نثركا ارنفشاء      | شېر مدواس میں ا  |  |
| 9 | <i>دوافسا ن</i> ر       | تمل ما دو میں ار |  |

| 5  | داکٹر محاعلی اثر<br>داکٹر محاعلی اثر | مقدمه     |   |
|----|--------------------------------------|-----------|---|
| 14 | <i>ں میں اردو نثر کا ار</i> نف ا     | شهرمدواس  |   |
| 29 | م <i>ین ار دو</i> افسانه             | تمل ما دو | 1 |
|    | A                                    | • • • •   |   |

| 14 | منهر مدرانس میں اردو نشر کا ارتف <sup>ت</sup> اء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 29 | تمل نافدو میں اردوافسا نه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣ |
| 42 | تمل زبان کے جدیدافسانہ نگار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۴ |
| 50 | غالب كاابك بمعصر لطيف آدكاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 |
|    | a in the contract of the contr |   |

| 42 | تمل زبان کے جربدلفسانہ نگار                                                                                    | ۴ |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 50 | غالب كالبك بمعصر لليف آدكافي                                                                                   | ۵ |
| 68 | نوابتجل حسين خان ايمآن گوبإموى                                                                                 | • |
| 75 | مولانا عبدالحثي احقر بنگلوري                                                                                   | 4 |
|    | م نادر است المان الم |   |

| 50  | عاب وربيد را عصر مع مليد ارداي                                                          |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 68  | نواب تجل حسین خان ایمآن گوباموی                                                         | 4  |
| 75  | مولانا عبدالحثي احقر بنگلوري                                                            | ۷  |
| 88  | پروفیسرغلام بین دلبیل مدور کی اور نظر کا نمات<br>علامه فدوتی با نوی کا فن کری سفر نا مه | ^  |
| 98  | علامه فدوتی با توی کا من کری سفر نا مه                                                  | 9  |
| 108 | مولانا راتنجی فدائی اور کڈیبرمیں ارجرو                                                  | 1. |
|     | <b></b>                                                                                 |    |

| 68  | وببيان يونامون                                                                        |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 75  | مولانا عبدالحئي اخقر سككوري                                                           |   |
| 88  | پروفبسرغلاجسین دلبّل مرور کی اورنظم کا نمات<br>علامه فدوتی با توی کا منسکری سفر نا مه |   |
| 98  | علامه فدوتی با توی کا من کری سفر نا مه                                                |   |
| 108 | مولانا رائتی فدائی اور کڈیبرمیں اردو                                                  | J |
| 113 | صنف ِ دوم اور سأغرجب بي                                                               | 1 |
| 121 | طاکطرراسی فریشی اور عکس کی مجرت                                                       | 1 |

| 88  | پروفبسرغلام سبن دلبل مروری اور نظم کا نمات<br>علامه فدوتی با نوی کا منسکری سفر نا مه | ,  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 98  | علامه فلاقتی با قوی کا منظری سفر نا مه                                               | (  |
| 108 | مولانا راسمی فدائی اور کڈیبر میں اردو                                                | J  |
| 113 | صنف دوم اور سأغرجيدي                                                                 | j  |
| 121 | ڈاکٹر رائی فریشی اور عکس کی ہجرت<br>ڈاکٹر رائی فریشی اور عکس کی ہجرت                 | 11 |
| 126 | اکرام کاوش اور آب زر                                                                 | 11 |
|     | , ,                                                                                  |    |

| 88  | يدوقبيسرغلا فحمسبن دكببل مدورى أوركنظ كاننات                                      | ^  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 98  | پروفیسرغلامجسین دلبل مدوری اورلظ کا نمات<br>علامه فدوتی با فوی کا فن کری سفر نامه | 4  |
| 108 | مولانا الهمي فدائي اور کڈیبر میں ار دو                                            | ١. |
| 113 | صنف دوم اور سأتخر حبشدى                                                           | j  |
| 121 | «اکٹررانتی فریشی اور عکس کی ہجرت                                                  | Ir |
| 126 | اکرام کاوش اور آب زر                                                              | 11 |
| 134 | عبدالقادرادتيب بجيثيت انشائيه نكاله                                               | ۱۶ |

| 113 | صنف دوم اور ساغرحب ری                | 11  |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 121 | ڈاکٹر رائی فریشی اور عکس کی ہجرت     | Ir  |
| 126 | اکرا م کاوش اور آب زر                | 14  |
| 134 | عبدالقادرادتيب بجيشيت انشائبه بمكاله | ۱۶۰ |
| 139 | بیعقوب انسکم کی افسا نزنگاری         | 10  |

## ق لرمم

علیم صبالوبیدی اردو کے ان معدود بیند قلم کارول بین آن کی مود دنہیں ۔

ہوتے ہیں جن تی تخلیقی صلاحیتیں محض ایک دواصنا فی ادب تک محدود نہیں ۔

ایک طرف جدید شاعری جینیت سے انہوں نے مختلف اصناف شعر جیسے غدر لا ایک طرف جدید شاعری جینیت سے انہوں نے مختلف اصناف شعر جیسے غدر لا این ایک منفرد اور نمایاں حیثیت منوائی ہے ۔ جس کے نبوت کے طربر آن کی این ایک منفرد اور نمایاں حیثیت منوائی ہے ۔ جس کے نبوت کے طربر آن کی شاعری کے تعلق سے تحریک ہوے وہ مضامین کے مجموعے ہیں جواردو کے ممت از شاعری کے تعلق سے تحریک ہوے وہ مضامین کے مجموعے ہیں جواردو کے ممت از نقادوں بروفیسر بیمان اطہر جادیہ بروفیسر نجم المهدئی ، جنا ب کاظم نا لکھی ، ڈاکٹر کو تحق کے دو مرب کے ہیں۔ علیم صباکی ہمہ جہت ادبی شخصیت کا دوسر اندیاں میں طاہر ہوت ہے ۔ اس کے سلمیں ان کے کا دوسر اندیاں میں طاہر ہوت ہے ۔ اس کے سلمیں ان کے لون انوں کے دو مجموعے وو شکاف در شکاف " اور آمجلی میں کے اس کے سلمیں ان کے لون انوں کے دو مجموعے وو شکاف در شکاف" اور آمجلی میں کے انہوں کے دو مجموعے وو شکاف در شکاف " اور آمجلی میں کے انہوں کے دو مجموعے وو شکاف در شکاف" اور آمجلی میں کا روسر اندیاں میں خواد در آمد کی کے دو مجموعے وو شکاف در شکاف" اور آمجلی میں کے انہوں کے دو مجموعے وو شکاف در شکاف " اور آمجلی کے انہوں کے دو مجموعے وو شکاف در شکاف" اور آمجلی کے دو مجموعے وو شکاف در شکاف " اور آمجلی کے دو مجموعے وو شکاف در شکاف " اور آمجلی کے دو مجموعے وو شکاف در شکاف" اور آمجلی کے دو مجموعے وو شکاف در شکاف " اور آمجلی کے دو مجموعے وو شکاف در شکاف " اور آمجلی کے دو مجموعے وو مدفیاں کے دو مجموعے وو شکلی دو محمود کے دو محمود کے دو مجموعے وو شکلی دو محمود کے دو محمود کے دو محمود کے دو محمود کی دو محمود کے دو محمود کی دو محمود کی دو محمود کے دو محمود کی دو محمود کے دو محمود کے دو محمود کے دو محمود کی دو محمود کی دو محمود کی دو محمود کے دو محمود کی دو محمود کی

ادهر کچه عرصه سے علیم صبات یدی کے تحقیقی اور تنفیدی مضامین اردو کے موقع علی وادبی رسائل میں شائع ہورسے ہیں۔ اوراب المفیں مضامین کو مونوب کا ستعروا دب "کے عنوان سے کتابی صورت میں بیش کیا جار الم سے ۔

پیشِ نظرکت بیجوده مضایین بیشتمل ہے۔ جن میں ابتدائی تین صابین بیشتمل ہے۔ جن میں ابتدائی تین صابین کو شہر مرداس میں اردو نشر کا ارتقاء " ،" تا مل ناڈو میں اردوا فسا تہ اور تا مل نابان کے جدید افسا نہ نگار " تا مل ناڈو کے نشری کا رنا موں سے متعلق ہیں ۔ تاریخ ادب اردو برسرسری نگاہ ڈالنے سے اس بات کا انداز لگانا د شواد نہیں کہ ابتداء ہی سے شاعری کی برنسبت نگادی کی جانب بہت کم توجہ دی گئی ہے ۔ یہی سبب ہے کہ شعرا کے مقابلے میں شرنگارو کی تعداد نب بیا کم دہی ہے ۔ لیکن یہ بات باعث طیابیت ہے کہ ادھر کھی عرصے سے شاکع کی تعداد نب بیا کم دہی ہے ۔ لیکن یہ بات باعث طیابیت ہے کہ ادھر کھی عرصے سے شاکع بونے والے دسائل اور کتا بوں میں مختلف اصناف نشر کی خصوصیت کے ساتھ موضوع بنایا جاری ہے۔

نوشی کی بات ہے کہ علیم صبالؤیدی نے تا مل ناڈو جیسے دورافتادہ علاقے میں رہتے ہوئے بھی جنوبی بند میں اردو نشر کی نشود نما کا جا نترہ لیسے کی کوششش کی ہے رہیے مضمون میں شہر مرلاس میں اردو نشر کے آغاذ وارتقا کا جا کرہ لیتے ہوئے علیم صبا لؤیدی مطلع کرتے ہیں کراس سرزمین میں اردو کے بخریری آٹناد کی ابتدا" نرنجسیو اور درالا سرار کے حصنف اورصاحب دیوان سناع شاہ سلطان میں ہوتی اور سیادتی ساوی کے اور شاہ ولی اللہ سیاد کی معمولی کو معبدالحق ساوی کا درالا سے رہے کے دسائیل تصوف سے لے کرڈ اکٹر عبدالحق ساوی کا درائی درصنف انشادی کی درالا کی درسائیل تصوف سے لے کرڈ اکٹر عبدالحق در مصنف انشادی کی درالا کی درسائیل تصوف سے لے کرڈ اکٹر عبدالحق در مصنف انشادی کی درالا کی درسائیل تصوف سے لے کرڈ اکٹر عبدالحق در مصنف انشادی کی درالا کی درسائیل تصوف سے لے کرڈ اکٹر عبدالحق در مصنف انشادی کی درالا کی درسائیل تصوف سے لے کرڈ اکٹر عبدالحق در مصنف انشادی کی درالا کی درسائیل تصوف سے لے کرڈ اکٹر عبدالحق در مصنف انشادی کی درالا کی درالا کی درسائیل تصوف سے لے کرڈ اکٹر عبدالحق در مصنف انشادی کی درالا کی درالا کی درالوں کی درالوں

یک کے نثری کارنا موں بیطا ٹرانہ لکا ہ والنے بوے سجا کے آزادی کے بعد سرزمین مدان میں اعجم نے والے جیستیس قلم کاروں کے نٹری کارنا موں میدروشنی ڈالی ہے۔اس مختصر سے جائد ہ میں علیم صبائے مراس میں اددو کے ادتقا اور شرنگاری کے میدان میں یہاں کے فن کاروں کی علمی واد بی کا وشوں کو پردہ خفاسے ، ہر نکا لنے کی محر لور وسم کی ہے۔لیکن علیم صباصاحب نے تا مل ٹاڈو کے قدیم نٹر ٹنگاروں کی جوفہر ست دی م اس بن دباض غو نير " دبايض مسعود" اور" ضيافت المركم صنف غو فى أركا فى كانام شامل مبونے سے ره كباہے - كتب خانه أصفيه راور كميط منيسكر لائبرىرى چىدرآباد كى عوتى آركافى كى ايك فلمى نىثرى تصنيف وتفضيرغو قى ر مخطوط تمرام ، نفسير كي نام سے ملتى سے يجس ميں غو تى نے " يا دہ عسم" کی تفسیر قدیم اردونٹرس مکھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر علیم صبا توبدی صاب اسمضمون مين جامعه مدواس كے شعبہ اردو مين ايم ك؛ ايم فل؛ اور في إيج ولاى کی ڈگری کے لیے لکھے گئے تحقیقی مقالوں کوسی شامل کرلیتے تو بہتر تھا ۔جہاں ک را قم الروف كى معلوات كالعلق به ، مراس بونيورستى كے شعبہ اردوس برونسسر نجم المردى ، واكراعا برصفى اور داكرسجاد حسبن كى نگرانى مى متعدد تحقيقى مقالي قلم بند كئے كيئ بي جن بيسے درج ذبل شائع بو چكے بي -ا درو ناولول مین ترقی سیندی از داکشر حیات افتخار ( بی ایج شدی) از داکر ملکه تورشید ( ۴۰۰ اردوكي اخلافي مشؤمان -1 از داکر سبارسین رایم فل؛) قاضى بدرالدوله عيات اوركارنام ٣ از داکٹر عابرصفی ر دد ) تمل ناڈو کی ار دوصحافت

مل نصبرالدین المشمی: کتب خانه آصفیه کے مخطوطات : ص: ۲۳۸ غوثی آرکان برتاج کا ایک فضیل مصمون زیر ترتیب سے . نویدی

-8

۵- والاجابى فاندان كے تين شاعر اذ داكر بروين فاطمہ دايم فل؛ ٢- بريم جيند كے افسالول بي طبقاتى شمكش از احرنديم دايم اليئ اے؛ ٤- بواب محمود حيات اور كارنا مے از محمد عبير الرحمٰل د ايم نوان انہوں ان كتابوں كے مصنفين سيم كيتيت نشرنكار بعض كے نام گوانا انہوں نے مناسب نہيں سمجھا۔ ايسا معلوم ہوتا ہے ہے تعلم كا رعليم صاحب كى نظر سي درخوراعتت نہيں ہے۔ درخوراعتت نہيں ہے۔

درخوراعتن انهين تحقيق بيكسى جيركو وفيرا خركها جاسكتا سيا ودنكبى تحقيق كالمطان بنربوتے ہیں۔ یہ کام آنے والے محققین کائے کہ وہ مختلف نٹرنگاروں کی تجربری کا و شوں کا سے اغ لگائیں اورا تھیں اردو کے وسیع تر حلقے سے روشنا سروائیں۔ دوسر سے مضمون میں تا مل فاڈو میں اردوا فسالنے کے آغاز اورار تقا کا جا اُنرہ کیتے ہوئے علیم صبا اوری نے لکھا ہے کہ اس ناڈویس شاعری کے مقاطعین اضا لے کاصفت کی جانب خاطرخواہ توجہ نہیں دی گئی راسی لیے اس سرز ہیں سے کوئی عظیم المرتبت افسانه نگار منظرعام به نہیں آیا۔ اسکن بہاں کے حالات اور ماحل کے بیٹرنیظر جیتنے بھی اور جیسے بھی افسانے نگار بہاں سے المجموے ہیں انھیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ۔اس مصنون میں علیم صبائے نامل ناٹرو کے سترہ فن کا رول کی افسانہ نگاری كاسيرطاصل منفتيدى جائزه لياب يجس سعائ كي زرف بگابي اورمطالع كيونت كا الدازه بوتا سے - اس مصنمون كے مطالع سے دوباتيں ذہبي ميں أتى ہي -اكي توریکه علیم صباتویدی اگر میلیم صنمون کا عنوان دو تامل نادو میں اردو نشر" قرار دیتے موئ منام نشرنگاروں كامفصل جائزه ليتے تو يدايك جامع اورمبسوط مقاله بن جاتا موج ده صورت مین اس صفون زنام نافروسی اردوافسان مین درج ذیل افسانه نگا رول کے نام شامل مولنے سے رہ گئے ہیں ۔

نورس خیامی ، انور ربانی ، عبدالعزیز عادل ، دوسرے یہ کم خالب مصنون نگار بونے کی حیثیت سے علیم صبا نے بحیثیت افسا نہ نگار اپنے نام کی شمولیت کو غیرطروری سمجھا مالاں کہوہ تا مل نا ڈو کے ایک با کمال افسانہ نگار ہیں اور اور ان کے افسانوں کے نبی مجموعے "روشنی کے معبنور" ، " شگاف در تسگاف" اور موران کے افسانوں کے نبی مجموعے "روشنی کے معبنور" ، " شگاف در تسگاف" اور موران کے افسانوں کے نبی مجموعے "روشنی کے معبنور" ، " شگاف در تسگاف" اور موران کے افسانوں کے نبی مجموعے "روشنی کے معبنور" ، " شگاف در تسگاف" اور موران کے افسانوں کی مقبول ہو کے میں ۔

تیسرامضون تا مل زبان کے جدید افسانہ نگاروں کے اجالی تذکرے
پر مبنی ہے۔ تا مل زبان دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے اوراس کا ادبی
سرا بہ جنت قدیم ہے اتنا ہی عظیم مجبی ہے۔ اس صفون میں علیم صبالے تا مل زبان
کے تیرہ جدیدا ور قدا ور افسانہ کاروں اوران کے فن کو اہل اردو سے متعا رف
کے والے کی قابل قدر اور قابل تقلید کو شعش کی ہے۔

دوسرے زورے کے مضابی لطّیق ارکافی ، نواب تجمل صیبی خان ابیان ، شاہ عبدالحی احق اور مولا نا فرق کا بوقی سے متعلق ہیں۔ لطیف آرکافی غالب کا بہم عصر اور غلام غوت خان اعظم کے دور (820 اور 55 ھاء ) کا ایک نوش گوشاعر تھا علیم صبانے اپنے مضہوں میں بطبیف آرکافی کے کلام کی افرو فی شہادتوں کی مدسے اس کے واقعات جیات کے بعض نئے گوشوں کو روشن کرنے کی کوشنش کی ہے اور ساتھ ہے ان لطیف کے ہم عصر شاعوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شالی ہند کے بعض شعراء بہا در شاہ ظف ر مزرا غالب ، حکیم مومن خان موشن کی زمینوں میں بطیف کے ہی ہوی غزلوں کی نشان جی کے ور شاکرہ شعرا کے کلام میں با فرصا ہے۔ دو سرامضمون اشعار کھی ہی کے شاگرد آور حبوبی ہیں نے بی ایک کی با نرہا ہے۔ دو سرامضمون حالی کی نشان کو با موری کے علاقے میں دبستان کھی کی نشان کو با موی کے علاقے میں دبستان کھی کی نا گونگی کے فالے شاعر نواب بھی تھیں ایکان گوبا موی کے بارے میں ہے۔ اس مصنمون میں جانے میں با نرہا ہے۔ دو سرامضمون حالی نشاعر نواب بھی تھیں ایکان گوبا موی کے علاقے میں دبستان کھی کو کا میں جانے میں با نرہا ہے۔ دو سرامضمون حالی نشاعر نواب بھی تھیں۔ ایکان کوبا موی کے علاقے میں دبستان کھی کے علاقے میں دبستان کھی کوبا نوی میں آنوی دی نے ایکان کی ذندگی کے واقعات اول

ان کی شاعری کی خصوصیات برسرسری نظر طوالی ہے ۔ اول الذکر مصنون کے مقابلے من يرمضمون نهابت مختصر ب - اگراس مضمون بن ايان محمالات دندگى اوران کے ادبی کا زماموں کا تفصیلی جا ٹُزہ لیاجاتا نوز ما رہ بہتر تھا۔اسس سلسلے کا تیسرامضموں مولا ناعبدالحی استقر کی علمی ، دمینی اور ادبی خدمات کے مارے بیں ہے۔ شاہ عیدالمی احقر المعروف برواعظ سنگلوری (۲۲۲۷ احم ۱۱۵۱۶) 1882ء اینے وقت کے ممتا زعالم دین مونے کے علاوہ ایک کثیر اللّت صانیف ادبیب اورت عربھی تھے۔ان کی تصانیف کی تعداد سوسے اور بر بتا کی جاتی ہے۔ اسس مضمون کے آغاز میں علیم صبا صاحب لے جنوبی مخدمیں عمومًا اور میسور می حضوصًا اردو کے عہد برعبدنشون ایرسرسری نکاہ ڈالتے ہوئے سلطنتِ خدا داد کے قیام کے بعدعہدِ حیدری ( 1761ء۔782 اء) عمر طیبو سلطان ( 782 اء۔ ووج اعر) سے لے کرحا مراج او ڈیارکے دور اتخت نشینی ر868 ای کے اہا قسلم حضرات کا تذکرہ کرتے ہوئے مولا ، احقر سُگلوری کے دافقات حیات ادران کی دینی مذمبى اورعلمى وادبى خدمات برروشني دالى ب عليم صبا تؤيدى كايمضون نهايت جا مع ا*ور قيرا* زمعلومات ہے۔

چوتھامضمون ور پروفیسرغلام سین دلیل اورنظم کا گذات ہے، جس میں علیم صباحات بشخصیت اور ان کی میں علیم صباحات بشخصیت اور ان کی مشاعری کے مختلف پہلو کو سکا مفصل جا گنرہ لیا ہے۔

اس سلسلما یا نجوان مضمون مولان ندوی با قوی کے بارے بین ہے مولان فدوی با قوی کے بارے بین ہے مولانا فدوی جنوبی ہندگی شہور ومع وف دینی اور علمی درس گاہ" با قیات الصالحات" سے فیض حاصل کیا ہے ۔ ان کا سب سے اہم کارنا مہ بیرہے کہ مولانا نے نوجوان شاعرد العراد بیوں کی ایک نسل کی فیٹی اور فکری اعتبار سے آب یا ری کی ہے ۔ ان کی

تربیت یا فترنسل نے علم وادب کے میدان میں جو کاریائے غایاں انجام دے ہیں اُن کی ابہبت دوزا فروں بڑھنی ہی جائے گی۔ فددتی با توی صاحب کی اوی شخصیت کے مخلف گوشوں کو متورکہ نے ہوئے علیم صبا نوبری نے لکھا ہے کہ مولانا فدوی نہ حرف ایک بلکال شاع ہیں بلکہ نٹر نگادی کے میدان میں بھی الحفیس بدطوئی حاصل ہے۔ اگر حہا کہ انہوں سے نشاع میں کے کم وبیش تمام اصناف کو اپنی طبع کا موضوع بنایا ہے لیکن بحیشیت مجموعی اُن کی شاعری کے کم وبیش تمام اصناف کو اپنی طبع کا موضوع بنایا ہے لیکن بحیشیت مجموعی اُن کی شاعری کے جوہر صنف آوراد ہی میں کھلتے ہیں۔ مولانا فدوی نے افسا نہ نگا د اور نقاد کی حیث یت سے بھی ابنی علمی اوراد ہی صلاحیتوں کا مظا ہرہ کیا ہے۔ لیکن تعجب اس بات کا حیث بیت سے بھی ابنی علمی اوراد ہی صلاحیتوں کا مظا ہرہ کیا ہے۔ لیکن تعجب اس بات کا سے کرا بک طرف جو تو اُن سے فیض حاصل کرنے والوں نے بی مولانا کی ادبی شخصیت کو منظر عام میں بیا ہے اور دو سری طرف ہا رہے نقادوں نے بھی مولانا کی ادبی شخصیت کو منظر عام بیا لیے اور دو سری طرف ہا رہے نقادوں نے بھی مولانا کی ادبی شخصیت کو منظر عام بیا ہے اور دو سری طرف ہا رہے نقادوں نے بھی مولانا کی ادبی شخصیت کو منظر عام بیا ہے اور دو سری طرف ہا رہے نقادوں نے بھی مولانا کی ادبی شخصیت کو منظر عام بیا ہے کو ماضواہ کو ست مش نہیں کی۔

تیسرے ذمرے کے مضابین علیم صبا تو یدی کے قلم بند کئے ہوئے ہیں۔ انھوا
کرنا گل، اور امل نا فرد کے قلم کا دوں کی آنہوں کے مقدموں یا تعارف ناموں کی میشیت
دکھتے ہیں۔ اس سلسلم کا بہلامضموں را ہی فدائی کی آب '' کڈ بیس اددو' دمطبوعہ
1992ء پرعلیم صباکا تحریم کیا بہوا '' تعادف' ''ہے ۔ جس بین علیم صاحب نے مولان
د آنہی کی شخصیت اور شاعری کا ان کے مخصوص دینی اور علی لیس منظرین تجزیم کرتے
ہوئے ان کی نا ذہ نٹری تصنیف'' کڑیہ میں اددو' کومولان کا ایک اہم تحقیقی اور تنقیدی
کا دنامہ قراد دیا ہے۔

 لکھتے ہیں کرسا غرجدی کے دوموں ہیں ہندی لفظیات کے بجائے فارسی اور عربی لفاظ کے امتزاج سے دوموں کی صنف کو ایک نبار گگ و آ مہنگ ادر ایک نبی تب و تاب نظر آتی ہے۔

اس سلسله کا تنیسرامضمون واکور داشی قرانشی کے مجبوعہ کلام معکس کنجر کے بارے میں ملیم صبا کے تا ترات بیرمبنی ہے۔ واکور داشی کرنا کل کے ایک با کمال شاء بی نہیں ملیم کل کر اور کی ایک ایشاء بی نہیں ملیم کل کر اور وکے ایک سینٹر استاد بھی ہیں۔ واکور راتبی کی شاءری کے بارے میں افہا یو خیال کرتے ہوئے علیم صبا صاحب نے لکھا ہے کہ دائی قرنشی کے کلام میں دوایت کی باس داری کے ساتھ ساتھ معدیدلب واہجہ کی کھنگ انھیں ا بینے معاصر شعراء میں ایک نمایا کی اور منفر دمقام عطاکی تی ہے۔ واکور دائی لینے کلام میل تکینه اور جراغ کے الفاظ کے صین استعمال سے معنی کی ایک سے ذا برسطیوں کو دوشن کر لئے میں کا میں میں میں استعمال سے معنی کی ایک سے ذا برسطیوں کو دوشن کر لئے میں کا میں کا میاب بیو کے ہیں۔

چوتھا مضمون مبسود کے شہود شاع اکرام کاوش کے مجوعہ کا "آبند"

کا تعادف نامہ ہے۔ اس بیں نوبدی صاحب مبسود میں اددوا دب کی ابتدائی نشوو تما

پر دوشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ سلطنت خداداد کے قیام سے پہلے بھی بہاں اددو میں
نصنیف و تالیف کے کام کا آغاذ ہوگیا تھا ۔ اس سلسلہ میں انحفوں نے عبدالمومن ادر
شاہ صدرالدین کا تذکرہ کیا ہے اور تھے سلطنت خداداد کے عہدسے لے کر عہد حاصر
شاہ صدرالدین کا تذکرہ کیا ہے اور تھے سلطنت خداداد کے عہدسے لے کر عہد حاصر
تک کے شعراواوراد میوں کے کارناموں کے علاوہ میسور کے بعض علی وا دبی اداروں
کا بھی تذکرہ کر نے ہوئے اکرام کاوش کی نظوں کا تجزیاتی جائزہ لیا ہے۔

 پھراد تیب کی شخصیت اور فن کو موضوع مجت بنایا ہے۔ "نیز سرید شنا میں برین نامیات وال

تجنوب كاستعروادب "كا أخرى مضمون مل نادوك المورادبيب

بیقوب کم کے افسانوں کم مجوع و چہوں کی دبوار" ( 80 واع کا پیش لفظ ہے ۔

بعقوب اسلم تمن او وکے افسانہ نگادوں میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں ان کی فسانہ نگاری کی فتی جہتوں برعلیم صبآ نویری نے بڑے سلیقے سے روشتی ڈابی ہے۔

اس کتاب کی اشاعت اس بات کومنصر مشهود میرلاتی میسے کرعلیم صبا نویدی

کے اشہر نے ملے شاعری کے علاوہ تحقیق و سفید کے میدان میں بھی اپنی جولانی دکھا تی اسے - یرامر لبطور خاص داد کامستحق سے کرانہوں نے جنوبی مہند کے نظر کاروں اور شاعول

ہے۔ یرامر بطور خاص داد کامستحق ہے کرانہوں نے جنوبی سند کے نٹر نکاروں اور شاعود ا کوعمو ما اور تمل ناڈو کے اوبی سرا ہے کوخصوصًا منظرعام میرلانے اور حدید قلم کاروں کو

ر رباس معارف کروانے کی اہم اور قابلِ قدر ذریضہ کو میں کے مرران کے ساتھ الدود نیاسے متعارف کروانے کی اہم اور قابلِ قدر ذریضہ کو بیٹری دمرداری کے ساتھ الخب ام دیا ہے ۔

دواکر مخدعلی انثر) دواکر مخدعلی انثر) درجون سر199ندء

## سنهرمدراس بي اردونتر كاارتفاء

تسلوملاس میں اردونٹر کا تقریباً تین سوسالہ طویل سفر
مذہبی، علی اورادبی رجحا نات کاحامل رہاہے۔ اس دور کاعلی سرما بہ تعتوف کے
وزانی برتو کے زبر اِثر تھا۔ سرزین مراس میں جن بزرگان دین نے اردوزبان و
ادب بیں تصنیف و تالیف کا کام کیا ہے ابتداء اُن کے بیشی نظر زبان وادب کی
ترویج کی بجائے منہب اور تعتوف کی نشروا شاعت کا کام کھا اور وہ عوامی بول چال
اور عام لوگوں کی زبان لے کرعوام الناس مک بہنچنا اور ابنی بات ان لوگوں کے سبنچا نا

شہر مراس ہیں ار دو نشر کی نشروعات حضرت شاہ سلطان (ولا دنت 1609ء) کی تصانیف " دُرُالاب رار" اور" زنج بسرہ "سے ہوتی ہے۔ اَ ہے والدکا

له يد دونون كتابين ادارهٔ ادبيات اردو، حيد را با ديس موجودين -

سيدفخرالدين سلطان حسيني نفاء حضرت شاه سلطان سلسله بنده نؤاز كے بزرگوں میں سے بیب ۔ آب کی مذکورہ دونوں کتابیں قدیم ار دو میں نصوف کے موضوع برمرقوم ہیں اور اس کے بعد سیدشاہ عبدالقادر معروف برمبران شاہ ولی السرمنزوی الجيلين (وفات 46 ااھ م 733 اع) كى نصنيف"خلاصت الروبية" ہے۔ اس كتاب بين تصوف كم مسائل كي تشريج بهن سيدهي سادي اورعام فهم زمان بين التى سے دان تصانيف كے علاوه حضرت شيخ محد مخدوم عبدالحق ساوى عف حضرت دشكيرصاحب (وفات 165 اهم 752 اء) كارسالة "مفتاح الكل" (جدت فوف يد دكن اردومين ب -) حضرت سيدشاه الوالحس قريم (وفات 182 اهر م (769ء) كارسال تصوف ، حضرت باقرآگاه (دفات 220هم 805ء) كي تمذیف وریاض السیر اور مختلف رسائل کے ستری دیباجے رجوزبان کے قواعد كى بحث يمشتمل بيج حضرت مولانا يولوى محد غوث شرف الملك بهادر (دفات موسى (وفات 143هم 1827ء) كا"رساله تفصيل المراتب في اطار المرامب وريكر رسائل تصوف، قاضي بررالدولم محرص بغية الله (وفات 280 عرم 1863 ع) كا رِّياض النسوان " ودبگرکتب دينبېرا ورمبرمېري واصفَ (وفات 1290هم 1873ء) كے مختلف النوع تصانبف اور تراجم سے ممل نا دومیں اردو نشر كا تاريخي

اله ممن ادون تركا ارتف د غیر طبوعر و اکر سید صفی الله که من محفوظ بے۔
که اس کتاب كانسخه اور كنف ل رئيسرچ انسٹی نبوش مقام میں محفوظ ہے۔
سله اس كتاب كالكيانسخه كتب فانم محدى بس موجود ہے۔
سله كتب فائه لطيف به ويلورين محفوظ ہے۔

سفرجس نوش گواری ، شاد ابی اور بعر اگوراب و تاب کے سانفہ جاری تھادہ خالص دكنى براك سے دكن اردو كے بيرائي اظهارس نتقل موكر حضرت سيد شاه عرافقار مسكين دوفات 326 اهم 908 اء كى شرح من مكن داذ بحرى عضرت محمد بديع الرسي فاروفي (دفات 1959ع) مريم "مؤرخ" مدراس كي مضامين اورتراجم" محداساعيل سبيته معتوم ( دفات 348 هم 929 اء) كاسفرنام " ارمغان كلكة" ا ورديگر زمېي و د بني مضايين ـ حضرت لواب تجمل حسين خان ايما آن کو با موي (وفات 1354هم 1935ء) كي تقريبًا ابك درجن كنابي منصر شهوديراً جي بي ، سبعى كتابين مزميني موضوعات بربطرى نسكفته اور لكسالي زبان بين ببب ان تسام نفسانیف میں موصوف کی معرکستر الکوا ، نا در اور نایاب نصیفی " پیرده "سے۔ محمد مورخان گوتبر مرراسی (وفات 1361هم ال<u>194</u>4) کا تاریخی اور محقیقی کارنا مه ووتذكرهٔ شعرائے دكن وستخوران بلندف كر دجدراول مطبوعه 1936 و اور حلادم مطبوعه و ۱۹۶۶ء) ممل نا دُوك اردو نشرك نا ريخ كو مهيية روستن كرني كي . محرمنورخان گوتررداس كى منذكرة تاليف نے جہاں نتيم ردراس خاترى ادب کوابک نئے انقبلا ہی اورا دبی ذائفہ سے کا شناکباہے وہیں مولا یا رحیم احمدہار ق روفات عود اع ، مولان الو مكرنظى، مولان الوالحلال ندوى ، علامه شاكرنا لكلى كے علمی اتعقیقی ، ننقدى بصيرت افروز مضابين اورا دبى تذكرے ، واكثر عبدالحق كاسفرنامر مواطالبه وومجموعه مضابين وانشاءحق " اورشرر الندورى اود مولانا حبیب خان سسروش داؤدی کی علمی اور معلوما نی مخرمیوں ملے مرراسس میں اردونٹری فضا کو ایک گونہ رنگ و نور سے مرّبین و آراستہ کبا ہے۔ جنگ آزادی کے بعدت ہر مراس میں اردو نشر کا جلن اور بھی عام ہوا

جس طرح نظم مي طبع آزما في كي جاتى تفي أسى طرح نشري تخليفات كي طباعت بهي

ئیرندورطریقے پر مہوی ۔ بیہاں اس دور کے اہم اور متاذ نٹرنگاروں کا تذکرہ کیا جانا سے ۔ جنہوں نے شہر مراس ہی نہیں بلکہ سارے ٹمل نا ڈو کے ار دو کے جغزافیائی نقتنے کواپنی تمام نر ذم نبی توانا کیوں اور تابا نیوں سے سبراب وشاداب کیا ہے ۔ مولوی سے بہرالوالبرکات الور سند وردوزنا مُر مسلمان بیں مولوی سے بہرالوالبرکات الور سند وردوزنا مُر مسلمان بیں سند اور دوزنا مُر مسلمان بیں صحافتی خدمات انجام دیتے دہے ۔ موصوف کے اکثر و بیشتر ادار ہے مردوزئ کا مراد ہیں اوردوئی المراب کی زمین سند کی اوردوئی سند کی اوردوئی سند کی اوردوئی سند کی اوردوئی سند کے سیاسی، علمی اوردوئی سند سند کی ہورہ کے کالم من مانگے کا اُجالا "کی زمین سند کی دونوئی ۔ ایس کے سیاسی، علمی اوردوئی سند سند کریں آج بھی سند کی اوردوئی سند کی مدونا ہیں ۔

موصوف روزنا کرد" ممدرد" وراس کے مدمیر تھے ۔ تیرونشنز کے تحت آپ

کالکھا ہواحالات حاضرہ میر سبطر آب کی خاص پھیان بن حبکاہے۔ آب کی ادارت میں ایک دینی ماہ نامہ " امام " بھی منظرے ام پر آ حبکاہے جس میں مزمہ بیات بر۔ موصوف نے بڑے جان دار مضامین ککھے ہیں۔

ستيرسلطان محى الدمين بهمني

محدوييف كوكن عمري

آب کثیرالتصانیف قلم کار ہیں ۔ آپ نے متعدد انگریزی اور عربی

کنابوں کا ادو میں ترجمہ کیا ہے۔ آپ کی کتا بوں میں امام ابن تیمیہ بہت ہی ضخیم اور متنازعہ فیہ کتاب ہے۔ موصوف کی تحریروں میں ایک طرح کا نقل اور الکی گونہ خشکی پائی جانی ہے جس کی وجرسے قادی براس کا تا ٹر برائے نام ہی ہویا تا ہے لیکن آپ کی تحریریں مواد اور معلومات کے لحاظ سے بہت جان دار اور وقیع ہونی ہیں۔

له المنوفي 1976ء کے 1966ء کے المتوفی 1990ء

آب ایک صاحب اسلوب ننزنگار نفع راب کے علمی ،ادبی، وبنی

ستبدعظت التدسرمدى موضوعات بربہب سارے مضامین" ملان" مراس" شاکر" مراس کےعلاوہ دبنی رسائل میں جگر با میکے ہیں۔ آب نے صحافت بس بھی کارا کے نمایاں انجام دے

آب كو مخلف علوم سے وا تفیت كے ساتھ ار دوزبان وبيان برخاص قدرت بھى حال

تھی۔ مطالعہ وسیع ہونے کی وجہسے آب کی نشری تحریریں بڑی معلومات افزار موتى تضين - آب كے مضامين كى زبان نصنع اور حشود زوائدسے باك بونى نفى \_

ا این بنیادی طور بر طنزد مزاح نگار از بنیادی طور بر طنزد مزاح نگار از با بنیادی طور بر طنزد مزاح نگار از با بی بهفت روزه شاکر ا مركسس بالالتزام كحج نركيه لكصة رسے - آب في إنى ذندگى بى بي ليف مضابين

كويكجاكرك بدوفيسرا فتشام صيبن سع مقدمه لكهوايا تفارمكرا فسوس سع كم موصوف کی دفات کے بعد میں ان کے ورزا میں کسی کو اس کی اشاعت کی توفیق نہیں ہوی و اقد بيه به كه شهر مداس مي مزاح نگارى مين اس قدر بلبندوبالا مقام كاحامل كوئي اوز فنكار

تاحال ببيلا نهيس بوار

موصوف ہندی اورار دو کے نشاع' درامه نولی*س اور ناول نگاریس ، ای* 

عب العزيزعا دَل كى زبان سنسة اور شاك ترب - كئ نضابى كتابى ترتبب دى بير ـ "فن بلاغت يركبي آب كى كتا بسخن فهمى "بفت دوزه مورفيق ملت " مراسسي قسط وار شائع ہو حیکی ہے۔ آب سے ایک طویل ناول "دولت کی تصبیف" بھی

> ك المتوفي 1964ء له المتوفئ 879 اعر

شدا الخبري كے معاشرتی دنگ میں تفاء كیكن افسوس سے كريہ ناول طباعت سے آراستہ نہ بوسکار

لمی نعان حبّدر

موصوف كاتعلق خاندان والدجابي سے تھا۔ آب نے ڈاکٹرعبدالحی کرنولی

عرفا روقی اُزاد مرحوم سے بھرلوً داستفادہ کیا۔ مداس کی شعری سبائے رکھنے میں بہت اہم رول اداکیا تھا۔ بحیثبتِ شرنگار آ ب . ن مضامین « فانوسِ خیال " ماه نامهر « منزل " آلهام " اورمفت روزه نتا ئع ہو چکے ہیں۔ زبان میں سادگی اور رکھ رکھا و اکٹے کے اسلوب خصوصبات ہیں۔

موصوف كاتعلق نوابان أركاط سے ہے۔ آپ نے اس حالان کی

دىنى خدمات بىرى طب معلومات انگېز مضامبين لكھے ہيں ہو عمل ما دو ب آب کی شناخت قائم کر میکے ہیں۔ آب کی تحریروں کی زبان سادہ را فرس موتی ہے۔ آب نے تحقیق اور تاریخ ادب کوزند کی بھر ابینا یقیں ہے کراس اہو کا ہرقطرہ موصوف کوٹل ناڈو کے اوبی

يشرنه نده د کھے کا

ننا محبوب

حفرت دانش فرازی مرحوم کا نعلق اگرچه ضلع شمالی ارکارط سے تھا۔ لیکن موھو<sup>ف</sup> دىن مصرشهر مداس كى دبى فضاكى ندر دام \_ آب بنيادى طور بيد

زازى

ایک عمداً فربی شاع تھے۔ آپ نے جونٹری تحریمیں اردوادب کودی ہیں وہ ایک عبداً فربی شاع تھے۔ آپ نے جونٹری تحریمیں اردوادب کودی ہیں وہ نفار فی خاکے (رسالہ "فروغ ادب" واغمار لی بھی ہمادے اکندہ کے مؤرخ اور محقق کے لیے ایک ان مول فزانے کا درجہ رکھتے ہیں۔ موصوف کے علمی ادبی اورف کری دوشن افق کے نیچے سائس لینے دالوں میں متعدد شخصیات ادبی اورف کری دوشن افق کے نیچے سائس لینے دالوں میں متعدد شخصیات ما دے درمبان موجود ہیں جو بظام موصوف کے نام سے خود کو منسوب کر نے سے گرینے کرتی ہیں۔

حفرت کاوش بدری کا تعلق بی ضلع شالی آر کاط سے سے لیکن موصوف

کی ذہبی اوراد بی پرورش و بردا خت میں شہر مراس کی فضائے بہت اہم
رول اداکیا ہے۔ آپ ٹمل نا ڈو کے ممتاز شاعر، محقق اور نقاد ہیں۔ آپ
کی نٹری تحربیس طویل ہونے کے بادجود اپنے دامن ہیں معلومات جزویہ اور
افادات فیضیہ کی مہک لیے ہوی ہوتی ہیں۔ آپ نے ماہ نامہ فن کار اور منسزل کے ذریعہ ار دوادب میں نہ صرف این بہجان فائم کی بلائم ہم
اور "منسزل" کے ذریعہ ار دوادب میں نہ صرف این بہجان فائم کی بلائم ہم
مراس کے شعرارا وراد بائی تخلیق کرنوک شمالی ہندکے فن کاروں کے ذہب کے نہیں فراموش نہیں کرسکتی۔
کہ بہنچانے کا وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس کو ٹمل ناڈو کی اردواجی تا دیخ
کہمی فراموش نہیں کرسکتی۔

موصوف کشخصیت اور آبکافن دونون عمل نا دو کی اردو دنبایب

Spariting to be the con-

محى الدين عارف

كاوش بدري

الم المتوفي 1967ء

متاج نعارف نہیں ۔ یہ وہ زنرہ دل فن کارہے جس سے اردو کی تنقیدی و نیا كوببت سع امكانات والسنترته ليكن افسوس سع كرعين جواني مين مكاللوت ی دعوت براس نے اردودنیا کو اکنری سسلام کیا۔ بنگامی مضامین کھنے میں موصوف كو كمال حاصل تها-كئ ايك تنقيدي مضايين شعلر وسبن وهلى میں شا کع ہو جکے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری د نوں میں ماہ نامہ " جلت رنگ" كى اوارت سنبها كى اوركنى على اورادبى منكام برياكة ملى الدوك بعض رسائل کے لیس منظریس نیک نیتی سے اوارتی فراکض انجام دینے والى باغ وبها رشخصيت كا أبك نام عارف مدراس كبي تفسا

اب مل نا دو کے متاز صحافی ، قدأورشاء اورمنفردنثر نكاربهي

جفوں نے سب بہلے نص

آپ نے ار دوادب کو وہ سب کچھ دیا جو ایک حساس اور آفاق گیر قلم کار دے سكتاب راكب كى تحرىرون مين منانت، زم نت اور وضعداري كيانقوش بررجُراتم موجود ہیں۔ ہب نے اردوادب کے جس موضوع کو بھی حیواہے اس کاحق ہی اُدا نہیں کیا بلکہ اس موضوع کو نوٹنعلی نور بنادیاہے۔ ا فسا نوٹی دب بھی موصوف کی ذمینی وسعنوں سے محمر رکور اشنا ہے۔ آپ کی صحافتی خدمات کا اعتراف بھی ادبی اور سرکادی طور میر کیا جاجیکا ہے ۔ وو ہندوستانی ار دومخا يراب كامضمون رروزنامر علمبردار" سككور مطبوعه 1984ع تاقيامت تاریخ اردوصما فت میں اپنے روشن خدوخال کے ساتھ یادرہے کا یه وه دو منفردانسانه گادیس ادسب بھارتی اور فرید کہنی

رازامتياز

ا ور نئے انداز کے اضابوں کی مبنیا دھمل نا ڈو میں رکھی ۔ ان دونوں افسانہ نگاروں كے مختصرافسانوں كا دوراس شان وشوكت سے شروع بواكران كے سجھے راقم الحرف كےعلاوہ بہت سے فرجوان افسان نگاروں لے بھی اپنی بہت ران صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور مختصرافسا نزنگاری کے مدارس آج بھی جلوہ فشال ہیں۔ ادبیب اور فرحت دونوں کے افسانے ہفت روزہ فسلم دلیش، مدراس، بندره دوزه" روب " مراس اورماه نامه" یا کیزه " مراس من شالع م و حکے ہیں۔ ادبیب بھارتی کا ایک افسانوی مجوعہ 967 اء میں کتابت کی منزل سے گزر حیکا تھا۔ نہ جانے کن وجو ہائ کی بناءیمہ وہ طباعت کا منہ نہ دیکھ سكام اگراديب كابمجوع شظرعام سيركبانا توشل نادو كے افسا نوى اوب میں بینیٹ ایک اضافے کی میٹیت رکھت

سعدالله مت زاورراجی من بقی

يردونون فن كاراكب ووسرے کے ہم جاعت

مونے کے ساتھ ساتھ ہم نوالہ اور ہم بیبالہ بھی تھے۔ ممتاز کا ذیارہ ترجان اردوشاءى اورمضون مكارى كاطف تنها توراتجى صديقى كاطبعى مبللن شاعرى اورافسانه کاری کی طوف ۔ ان دونوں فن کا روں کی نثری اور شعری تخلیقات عمل ناڈو کے مقتدر رسائل ''معیار ادب ' وشارم 'ومشعل'' اور یا کیسنرہ 'مرا<sup>ں</sup> یں جگر با جکی ہیں۔ ان دونون فن کاروں کے نٹر پارے ایک عجیب سنت الگیرکیفیات سے مملوتھے

آبِایک فاموش طبع مگرِنوش فکر نشرنگار تھے۔آب نے ابتداطیع زار

يس بم حيات

ك المتوفي وهواء كم المتوني 1987ء

افسلفے لکے اور بعد بیں تراجم کی طرف مائل میوے تو بس اسی کے ہو کے رہے۔ ممّل،
ملیا لم، بنگا کی اور اور با (Oriya); زبانوں کے شاہ کا دا فسانوں کا ترجمہ اددو
زبان بیں اس اجھونے اور شنش انگیز انداز میں کیا ہے کہ ترجمہ برخلین کا کماں
ہونے لگتا ہے۔ سند و باک کے افسانوی ادب میں آب کی ایک خاص شناخت قائم
ہوجی ہے۔ آب کے نزاجم مہند و باک کے کثیر الاشاعت رسائل میں شائع ہو چکے ہیں
ہوجی ہے۔ آب کے نزاجم مہند و بیٹ کے کثیر الاشاعت رسائل میں شائع ہو چکے ہیں
ان کے نزاجم کا ایک مجموعہ و میٹ کے دوم " فی الدین علی احرام بوریل کمیٹی ' حکومت اثر بہدولین کے مالی نعاوں سے شائع ہو کر خواج تحسین حاصل کر حبکا ہے۔

نوریس نفیا می

کے رازیک بنی

آب کے رومانی اورجا سوسی اندازکے افسانے مرداس کے منعد درسائل کی

زینت بن چکے ہیں۔ آب افسانہ نگارسے زیارہ شاعری جنبیت سے مداس کی فضا میں کافی نقول ہیں ۔ حضرت کا وش برری کی معیّت بیں آب بھی اردوادب کی دنیا بہت زیادہ منگامے بریا کر چکے ہیں۔

آپ شہر مدراس کے احل کے خاص الحاص ادبی ماحول میں ناول گار کی جیشیت سے

جانے بہجانے جاتے ہیں۔ آب کا ناول " ننگا ماحول" 1958ء میں حیدر آباد سے شاکع ہوا۔ اس ناول بہٹ سین نے عورت کی بے بسی اور حبنسی گرہی کے خدو خال بہت ہم ترین انداز میں اُجا گر کئے ہیں۔ اس ناول کی اشاعت کے بعد آب بمبئی کی فلی دنیا کی طف رجوع ہوے اور آج مک اس دنیا سے باہر زمکل یاے۔

ئے اسم موعرکو ہو ہی ار دواکسٹرمی نے بھی 1986ء انعام سے نواز تھا۔

ر نیم که راسی اور عابد سفی یر دونوں مل ناوو کے نمائندہ اور صف اول کے افسانہ نگار ہیں۔ رشیدنے افسانوں کے علاوہ دوایک ناول بھی لکھے ہیں اِن کا ایک ناول مہرو" مشورہ بک ڈبور دہلی سے منظرعام ہر آ جیکا ہے۔ ' مہبرو' کے بعد موصوف کے ایک اور ناول کامسودہ راقم الحروف کی نظر سے سا<u>96 ا</u>م میں گزرد کیا ہے۔ رشیدی زیا فی یرجان کر بے صدر کے ہوا کہ شال کے کسی اشاعتی ادارے نے ان کا بیزا ول عبن کرلیا ہے۔ دستنید کے افسانوں اور ناولوں کا کینوس (Canves) بہت وسيع اوركشاده برقاتها بالخصوص ان كانسانون كردادون كابركشمه ابك معركم سے كم نہيں ہے كروہ فارى كے سائنے اچھلنے كود نے اور لولنے لگنے ہيں \_ ليكن اس کے برعکس عابد صفی کے افسانوں کے ملکے تھلکے موضوعات میں زندگی کی بعض عالیوں کارس اور تلخیوں کاعکس نمایاں ہوناہے۔ عابدصفی نے افسانوں کےعلاوہ تنقیدی اورا د بی خلکے بھی لکھے ہیں۔ آپ کی دو غیرمطبوعہ تضانیف مٹمل ناڈو کی ارد و صعافت كى نارىخ" اور مل نا دوس اردونتر كاارتف اى كي كي شخصيت اورفن كوسم مين مراور معاون مابت بيوتي بين \_ مَهرًا و ف أميوري صبامصطفى البرالضباء بہترین افسانہ نگا رہیں۔ مبر اور صبا کے افسانے ہندوستان کے مقدر رسائل میں جگر با کیے ہیں۔ انسانی نفسیات بر تہراور صبانے بڑی گہرائی اور زرف نگاہی سے رونسنی دای ہے، اس کے برعکس المیرالصنیاء نے اپنے معاشرے کی برائبوں کی نقاب

کشائی بھے تیکھے اندازمیں کی ہے۔

اعج آزشاكرى اور كأظم نائطى

ان دونوں حضرات کے نام اور کام مل او و ادروادب میں بہت معتبرمقام رکھتے ہیں یہ 1972 رسے 1981 مزیک جو جود اور سکوت عمل الووکی ادبی فضابر جهایا موانها اس كو تور في اورسفت دوزه اتحاد "كے دربعر شعرى ادر نثری فضاکو دوباره معظرومتورکرنے بین خاص رول اداکیا ہے۔ان دولوں مضات كابماء برراقم الحوف اورحن فياض كوابن اين تخليق جومردكها نے كے مواقع می نصیب ہو ئے۔ مل ناڈو کے اس دورکو وا تعی اردوادب کا جلوہ فشانی دورکہاماسکتاہے۔اندونوںحضانت کے ادبی ، تنفیدی ضابین سوائحی فاکے اورافسانے روزنام اتحاد مراس ، 'روزنام سالار سبگورس جگہ یا چکے ہیں ۔ خاص فور مر راقم الحروف کے فن اور شخصیت کا تعبر اور جائزہ لیتے ہوئے لکھی ہوی کتاب لہجہ تراش" کاظم ناکطی کی فکری ، علمی اور تنقیدی صلاحبتوں کی پیچاں بن چکی ہے۔ اعجاز شاکری کے تبصرے اصحافی فان

بھی ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ جن کو اردوا دب کا محقق کبھی فرامق نهس کرسکتا

الورّرتباني اورحس فيساض

ان دونوں فن کار**وں نے ا**ضا ہ<sup>ی</sup> ادب کی د بوارون برحیدالیسی

ان دیکھی تصویریں جسیاں کی ہی جن کے کاغدی برسن کے نقوش ار دوادب میں ہمیشہ جا وداں رہیں گئے۔ان دولوں افسانہ نگاروں کی سوچ سے جونگ کرنیں بعوقی ہیں وہ کاغذی دنیا کو روشن بی تہیں کرتیں بلکران کے افسالوں کے

قارئین کو نئے انسانے کے مزاج ، نئی کیفیت ، نئے زاو بے اور نئی آفاقی

وسعنوں سے بھی استناکرتی ہیں۔

سر مراسرشاه مدراسی

آپ نے جس سنجیدگی اور مثانت کے ساتھ طال<sup>عی</sup> کمی کے دور میں

ادب کے میدان میں قدم رکھا آج بھی اسی نیک نامی کے ساتھ شہر مدراس کی ادبی فضا میں مشہر مدراس کی ادبی فضا میں مشہر مروف ہیں۔ شمل ناڈو کے اہم تربی شعرادی آپ کے سوائی فاکے سالنا مہ و فالوس خیال مراس میں شائع ہو چکے ہیں۔ چند سال پہلے اپنے بیرو مرشد مخرت فظ سیج بیب محرض الفادی تی زندگی کے واقعات اور مدراس کی اس عظیم تربی مقبرک شخصیت کے کا رناموں پر تفصیلی روشنی گالے ہوے ایک ضخیم کتاب میں حیات قلندری " ترتیب دی ہے موصوف کی بیتا ہوئے۔ کی بیتا ہوئے ان کی بہتر میں صلاحیتوں کی غمانے ہے۔

کی ہا البعہ ان کی بہترین صلاحیوں کی عمادہ ہے۔
فیاض حسین ۔ فضل جا ورا ورفخ اعجا ز کو عمل ناڈو کا افسانی کوعمل ناڈو کا افسانی کا دب ہمیشہ با در کھے گا جالاں کر انہوں نے بہت کم افسانے لکھے ہیں مگرہ کچھ کھی لکھا ہے وا تعی ادب کی بارگاہ میں ایک حسین تحفہ کی ہے ہے۔
دکھتا ہے ۔ ان تینوں افسانہ نگاروں کے افسانے مراس کے جرائد اور کتب مثلاً "وگل نو" (مطبوعہ 1967ء)" روشنی کے بھور" (مطبوعہ 1967ء)
پریسٹیڈنسی کالج ، مراس کے سالنا می ضیا" رمطبوعہ 1963ء ای 1968ء بریسٹیڈنسی کالج ، مراس کے سالنا می ضیا "رمطبوعہ 1968ء ای اور شیکے انداز بی معاشرے میں سائس لینے والی برائیوں کا عکس بڑے مزالے اور تیکھے انداز بی

با یا جاتاً ہے ۔ فراعجازی ذمنی اور علمی تربیت حالاں کر مدراس کے ماحول میں ہوی لیکن ان کے افسانے کشمیری حسین وا دایوں اور حجرنوں کے رهرگیتوں کے سائف سانف شملہ کی کوہشانی فضا وک سے بانیں کرتی ہوی خوشگار خوست بوسے بیس موتے ہیں۔

ٹمن اڈو کادہ اہم نزین فن کا رہے جس نے نرصرف اردو افسانوی ادب

صت لماح الدّبن برق

کوابنی ذہی تخلیات سے متو کیا بلکہ نزاجم سے اردو زبان وادب کے خرالنے کو بھی مالامال کیا ہے۔خاص طرر پرخلیل جران کے نزاجم اردو زبان میں بیپیش کم نے کا اعدزار برق کوحاصل ہے۔ موصوف کے تراجم کی سب سے اہم خصوصیت بہ ہے کہ اس کے نزاجم پڑھتے وفنت قاری کے رگ و بیے میں شعری امنگ اور کا سیکی رجاؤ کا احساس جالیانی کرنس بجھیرنے لگتاہے۔

شبیب احر ش نادو کی سرزین سے بڑی سرعت اور مبنر حوصلگی کے ساتھ

شبيب احركاف

ائبر نے والا فن کارہے۔ حیند بی سال کی مشق و مزاولت سے ہند و باک کے بہترین رسائل برجیا جانے والی اورافسا نوی ادب سے کم عمری میں رو کھ جانے والی باغ و بہار شخصیت کواردوا دبی دنبا ہمیشہ یادر کھے گی۔ موصوف نے اپنے اکت ر افسا نوں میں روز مرہ نرندگی میں وقوع بذیر وافعات کا ایک ہلکا ماعکس بڑے دوشن اور نمایاں انداز میں بیش کرنے کی سعی کی ہے۔ اپنی بات کو بڑے دلکش اور خوش نما اظہا رمیں قاری تک بہنچانے کے فن سے تبیب بہرے دل کش اور نوش نما اظہا رمیں قاری تک بہنچانے کے فن سے تبیب بہرے دل کش اور نوش نما اظہا رمیں قاری تک بہنچانے کے فن سے تبیب بہرے دو اقت تھے۔ اور بہی گو ان کی کامیابی کی دوشن دلیل ہے۔

لے شبیب نے جراکتوبر او و اوکو حرکت قلب بند مرجانے کی دجہ سے ورنگل میدرآبادیں انتقال کیا اور وہی ترفین عمل میں آئی۔

اب ممل نا دو کے باشعور دباصلات نقاداورنٹرنگار نھے۔ آپ کی نشر شہر غيات اقبال

مراس کے تمام تر نٹر نگاروں سے مختلف ہے۔ اس طرح کی اسلوبیانی نٹر میندوسان کے دوتین نٹر نگاروں کے حصے بین آئی ہے۔ آپ کی تحربیوں بین علمیت کے ساتھ ساتھ تقالت کا احساس قاری کے دہن ودل کو انٹرائگیزی سے با ذرکھتا ہے۔ ہندو یا کسے اکثر و بیشتر چوائد میں موصوف کی نگارشات شائع ہوتی رہی ہیں۔

متذکرهٔ بالانترنگاروں کے بعدراتم الحروف کا خیال ہے کہ ممل نا گود میں اردو متذکرہ بالانترنگاروں کے بعد راتم الحروف کا خیال ہے کہ ممل نا گود میں اردو نشر کے ایک دورکا اختقام مرب شان دار ہیا نے ہر مہوا ہے اور اس دور میں جو بھی علمی ادبی ، تنقیدی ، تحقیقی اور تالیفی کام مہواہے وہ ممل نا ڈو کے اردوا دب کابہت تا بنده اور درخشاں دور ثنا بت ہوا ہے ۔ 1980ء سے 1990ء کے درمیان ممل نا گوری سے نوب تر مہوا جس کا اعتراف ابھی کوئی کرے نکرے تر مہوا جس کا اعتراف ابھی کوئی کرے نکرے الے والا وقت فرور کر سے گا۔

المج كل نے كلف والوں كى سيد بين افتخار حيات ، سجا فظمير ، قاضى مبياجه دابق الماس احد نديم اور سجاد بخارى وغيد رہم بيب ، جو شہردراس كادبى افق كو اپنى تخليقى كدوكاوش سے ، د دو نظر كونى دو شنى دبنے اور و سعت وكشاد گى مهك سے معظر كرنے كى كوست مش بي مشغول بين جد

اسلامیکالج دائم باٹری یوم اردو' میں پڑھاگیا مقالہ ( 1992ء)

دل كا دوره بيرنے كے سبب

کے ڈاکٹرغیاث اقبال نے سے مدم کا میں میں ان میں میں

دسمبر 92 کو وفات بانی ۔ به

## ميل نادوس نع

یہاں شاعری ہوی ہے اس مقام کوافسانوی ادب نے نہیں جھی ا کھر کھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماں کے بعض فن کاروں نے سبخیدگی کے سانھ صنف افسانہ نگاری کو کھی اینا نے کی کوشسٹ کی اوران کی تغلیقات ہندوشان کے مقدر جرائدیں نشا کے بھی ہوی ہیں۔

ساسی بی ہوی ہیں۔
اس بات کا پہتر لگانا مشکل ہے کہ فمن افور کا پہلاافسانہ نگارکون ہے ؟
اردوئی برنسبت فمل کا افسانوی اوب اتنااونچااور معیاری رہا ہے کہ شمل افسانوں کا ترجہ کئی زبانوں میں موحیکا ہے ۔ خصوصًا میدان سیا ست کے تشہ سوا راور دائا کے راز آ بجہانی شری لاج گوبال جاری کے مختصر ہا مل افسانوں نے کافی مقبولیت ماصل کی اورکئی ذبانوں میں ان کے افسانوں کے ترجے بھی مہو کے ۔ مشکل میں ہے کہ تا من نافرو میں اردواور تامل فن کا روں کے درمیان نہوئی ادبی افستراک ہے نہ کوئی فکری ہم آمنگی ۔ اس کا بنیا دی سبب یہ ہے کہ اکثر اردو کے فن کا روں کا بیاث کی تخلیقات بہ صال ہے کہ انہوں نے کبھی اردواور سے دل جبی لی نرجی اس زبان کی تخلیقات سے استفادہ کرنے کا درجمان ان میں پیدا ہوا۔

امل نافرو کے اردوافسانوی ادب کی عرزیادہ نہیں ہے، لیکن اس فلیل مرت میں ہے، لیکن اس فلیل مرت میں ہے، لیکن اس فلیل مرت میں ہیں یہاں کے افسانہ نگاروں نے زمانہ کی بدلتی ہوی قدروں اور تقاصوں کو مسوس کرتے ہوئے اپنی تخلیقات میں انفراد بیت بیدا کی ہے جو بیفیٹ قابل نے بیر انہوں نے اردوکو بہت کچھ نردیا ہو لیکن ہو کچھ دیا ہے یہ سالیہ ہی تا مل ماڈوک ماحول، حالات اور افتا وطبع کے بیش نظر بہت غنیمت ہے جی تا مل ماڈوک ماحول، حالات اور افتا وطبع کے بیش نظر بہت غنیمت ہے ذیل میں جند افسانہ گادوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے:

ادتب بحارتى المؤلأ

ادبیب بھارتی کو مرحوم لکھتے ہوئے خاسم خون چکال ہونا ہے نوانگلیاں فیگار ...وہ زنده دل باغ وبہا دشخصیت کے مالک تھا۔ اس نے زندگی بجرار دو کی فدیم کی ، فن کے می کوبہا نا اورلین تخلیقات کو اپنے لہو کے ایک ایک قبطرے کا حساب دبا۔ ادبیب بھارتی تا مل ناڈوکا بہلا فن کا رہے جس نے تند بغدبات اور شدت احساس کے ساتھ نظم جدید کو اپنا یا۔ دراصل پہلے وہ شاع مع اور بعد میں افسا نہ نگار۔ اس کے اندر جو افسانوی خصوصیات بنہا تھیں وہ اس کی ظموں سے عیاں ہوتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنے مزاج کی افت اد اور اپنی ہیں تک نقاضے کو بہجانا بھرافسانہ نگاری کی طف اس خطرانک مدتک توج دی کہ آخر کا دافسانہ لکھتے وہ خود ایک افسانہ بن گیا۔

*رازآمتناز* 

راز آمنیا زجهان شاع ، صحافی اورنقاد بین ویس ایک افسانه نگار کھی بس اگری

انہوں نے ایسے افسا نے بھی اردوادب کود کے بہی جن سے اُن کے ذہمی و فکر
اورفنی صلاحیت کا نبوت ملتا ہے۔ و آو آمنیا ز کے افسا نوں میں نفسیاتی
تعلیل کے سانھ ایک ایسا لطیف عنصر بھی با یا جا تا ہے جس میں گرائی بھی ہے
اورکر اِنی بھی ۔ ان کے ذہری کی سطح برسوج کی جواہرا بھی تی ہے وہ بندر بج چانے
بہجا نے آفاق کو محیوجاتی ہے۔ واز آمنیا ذکے افسا نے کے در بچوں سے چھنے
والی دوشنی کجھی دھند کی نسکل اختیا دکرتی ہے توکبھی صبح درخشال ۔ وارآمنیا ذ
ابلاغ خیال کے سلسلے میں و نوالے کر بچھے بہیں مائے تے بیں ، واز آمنیا ذ
موضوع کی سبت ریک بوتل میں خود بخودا ترتے جائے آتے ہیں ، واز آمنیا ذ
کے ذہبی بین نظر میں ذندگی کا کرب بھی ہے اور نشاطِ غم بھی یقین ہے کہ اور و

وسنتبر مدراسي

على أكبر أمبوري

رشید مرداس کی تخلیقات کی عمری کا فی طویل سے ۔وہ ایک زمانے سے تکھتے ہے

ہیں۔ ان کے طبع ذادا فسانے بھی مندوستان کے مقندر رسائل میں جگہ با چکے
ہیں۔ اوران کے نا دل' ہمرو" کو مشورہ بکڑیو دملی نے شائع کیا ہے جو کا فی
مقبول ہوا ہے۔ انہوں نے جتنا بھی کھا ہے اور جو کچھ بھی لکھا ہے اس کی افادیت
ہم گیری اور دل کمشی کو نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔ موصوف کا اسلوب کارش
نہ ہریم خیدسے متنا ہے اور نہ کرشن سے در سے البتہ وہ دولؤں کے بین بین ضرور

م ہر ہم حیدے مسامے اور مرسن عبدر سے البتہوہ دولور جلنے ہیں ۔ ان کے افسالوں کا موضوع اکٹررومانی رہاہے۔

علی اکبر آمبوری کشخصیت مال نادو کے افسانوی ادب میں سنگیمیل کی

حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے ابتدائی سے اس صنف ادب کی طف خاص توجہ
کی اوران کے افسا نے مندوستان کے مفتدر رسائل بیں شائع ہوتے رہے علی
اکبرامبوری کے افسا نوں سے مطالعہ سے پتہ جلتا ہے کہ وہ خواجرا حرعباس کے
اسلوب نگارش سے بہت ذیا دہ متا ترہیں ۔ جدید بیت کا اطلاق ان کے افسانوں
براس لیے نہیں ہوتا کہ براس دور کی پیدا وار میں جب کہ عباس ، کرنش جندرلور
ان کے ہم عصرول کا منگامہ تھا۔ موصوف کی تخلیقات میں اگر جے جیات وکائنات

کی ہم آہنگی اور زرف بینی کے عناصر نہیں بائے جاتے لیکن افسانوی ماحول دل کو چھو جانے والی بندی ہونے کے جھو جانے والی بندی ہونے کے بال حود اس میں یا نی جاتی ہے۔ با وجو داس میں وہ نشدت نہیں ہے جو منطو کے افسانوں میں یا نی جاتی ہے۔

بروروف کے افسانوں کامجموعہ " برف سی اُجلی" منظرعام براُحیکا ہے جوال واو

کاسب سے پہلا افسانوی مجموعرہے۔ مرا المتو فی ط<u>عوا</u>نہ اليس - ابم حبات الم حبات طبع زاد افسانوں سے الیس - ابم حبات اللہ ترجوں سے سلسلہ س ہے صد

مشہور میں ۔ انہوں نے تامل، انگریزی، مہندی ، بنگالی اور ملیالی افسانوں کے ترجمہ شدہ افسانوں میں بھی ار دو کا ابنا ایک ترجمہ شدہ افسانوں میں بھی ار دو کا ابنا ایک فاص مزاج ملتا ہے ۔ افسانہ مرجھنے کے بعد مجیسوس نہیں ہوتا ہے کہ بہترجمہ ہیں ۔ فسانہ مرجمہ ان کے افسانوں میں جابجا ملتی ہے ۔ زبان اور ہے ۔ فسانوں میں جابجا ملتی ہے ۔ زبان اور فن بر بھر تؤر دسترس حاصل ہونے کی وجہ سے حبیات نے اردو کے افسانوی ماحل کو بالکل سازگار بنایا ۔

مهرطلعت آمبوري

تامل نا دُوکی خوانین میں مہرطلعت آمبوری کی ادبی شخصیت ہراعتبار سے قابلِ ذکر

ہے۔ چوں کہ قہ طلعت کا ماحول ادب، نہ بان اورائی کے دائرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور بددے کی سخت یا بندی کی وجہ سے اس کے مزاج میں جو گھٹی کی کیفیبت پیدا سوسکتی ہے اس کے بیش نظر حب ہم ان ٹی تحلیقات کا مطالعہ کرتے ہیں نو ہمیں ایک چرت سے دوچار مہونا بڑتا ہے۔ کیوں کہ قفس میں رہ کہ بھی طاقت پرواز کی بیشان ان کی انفرادیت کوائجا گرکر تی ہے۔ موصوف کے بعض افسانوں کے مطالعہ سے ہم بیہ سوچنے پر مجبور سوجا تے ہیں کہ یہ شدیا رہے کیا اُس ماحول کے بیوردہ ہیں ، جہاں قدم قدم بیا بندی ہی شہیں بلکہ فن کا رکی آواز کھی یا بنر شخب رمیوتی ہے۔ ان کے افسائے شمع "نہیں بلکہ فن کا رکی آواز کھی یا بنر شخب رمیوتی ہے۔ ان کے افسائے شمع "میں سے دوسائیل میں وقت فوقت چھیتے دسمیویں صدی " ہا ہو " اور دوسے سے دسائیل میں وقت فوقت چھیتے دسمیویں صدی " ہو ہو " اور دوسے سے دسائیل میں وقت فوقت چھیتے

رينني ہيں۔

المامتوني <u>طمولنو</u> على المتوني الم<u>امولنو</u>

عابرصفي

عابرصفی کا نام تا مل نا ڈو کے افسانوی ادب بین سرفهرست نهسهی لیکای

نے دیکھتے ہی دیکھتے قلیل مرت میں ترقی کے مراحل نیزی سے طے کئے۔ عابد فی کے افسانے "بیبویں صدی"، "منیا دور" اور دوسرے مقتدر رسائل میں شاکع ہوتے رہنے ہیں ۔جالیا نی عنصران کے افسانوں میں زیادہ یا باجا تاہے مگر اسی کے ساتھ زندگی اور کا نُنات کے سلسلہ میں عمق کا فقدان ہے ۔ نراہوں نے جدیدست کو ابنایا ہے اور نران کا زاویر نگاہ رجعت بیندی سے تعلق رکھتا ہے۔ مبا نروی ان کی تخلیقات کی اہم خصوصیت ہے۔ اگروہ برا بر لکھتے رہی اوردوما نبیت سے قطع نظر عصری تقاضوں ، سماجی قدروں اور نئی کرولوں کو بھی اپنی تخلیقات بیں سمونے کی کوشش کمیں تو یقین سے کہ افسانوی ادب کی تاريخ مين اينا ايك مقام ببداكرلين

فضل جاويد ف الرمي بهت كم لكها ليكن فضل جاوبد اتناخرور ككحام كهم انهين محيننيت

افسانه نكار فراموش نهب كرسكة ران كافسانون مي طنزو مزاح كالطيف عنصرا ياجاتا ہے جوانہيں احرجال باشا سے قرب كرديتا ہے رجز بات كا مبجان متوازن صورت میں ان کی تخلیقات کا چر بنتا ہے۔ تمل ما ڈو کے دوسر

افسانوی مجموعے" روشنی کے معبور" بین فض جاوید کی تخلیفات مجی حکریا حکیمی اوران کی محلیقی صلاحیت کو ما مل ما در کے منجھے ہوئے فن کاروں نے بھی سراماتے۔ حن فيّاض اس نسل س تعلق ركھتے ہي

بس يربراعتبار سي جديد مبث كالطلاق

ہوتا ہے۔ ابتدا ہی سے اُن کا رجمان جدید سے کی طرف راہے۔ انہوں فنظوں

اوراف انول میں علائم کوخش اسلوبی کے ساتھ بیش کیا ہے ۔ نوشی کی بات یہ بھے کرانہوں نے اپنی تخلیقات کو معمد نہایں بنایا ۔ ابلاغ کے سلسلہ بیب ان کی کوشٹیں ہمیشہ راست با ذرہی ہیں ۔ ان کی تخلیقات کے کرداد ہمارے ہی اپنے ساج کے چلنے بھرتے ، سانس لیتے ، مہلے ، مسکراتے اور سکتے ہوئے انسان بیں ۔ ان کے افسانوں بیب سیاط بن کے عنصر نے کبھی جگر نہیں یا کی جس فیاض میں ۔ ان کے افسانوں بیب سیاط بن کے عنصر نے کبھی جگر نہیں یا کی حس فیاض کی تخلیقات کی بنیا دی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ذندگی اور سماجی مسائل کوجس طرح سنجیدگی کے ساتھ سوجیا اسی طرح انہیں فن پارے کا دوب بخش ۔ گرمیمجہوعہ مرتب بے ۔ اگر میمجہوعہ مرتب بے ۔ اگر میمجہوعہ ۔ ایک میمکن کے ساتھ میں کو میں کو میں کیا کو میمکن کے ساتھ میں کیا کہ کو میک کے ساتھ میں کو میں کی کو میں کی کو میں کو میں

منظرِعام برآئے گاتو یقبیٹا ان کی فکری حبوہ گری فن کارانہ میندیہ وازی اور آج کے عصری تقاضوں اور نئی آگئی کا آئیں ذار تا بت ہوگا ۔

 ذاویہ نظرکوواضح کرنی ہے۔ان میں ابھرنے کے اچھے امکانات ہیں۔امیدہے کہ ذندگی کے کسی موٹر بیر کھی وہ ان امکانات کی لیک کو کم کرنے کی کھولے سے بھی کوششش نہیں کریں گئے ۔

کوئی بھی فاری جھٹلانہیں سکتا۔ آب کے کچھ افسانوں سے بڑی یا سیت ٹیکٹی بوی نظراً تی ہے اور بہی ان کو اور ان کے افسانوی فن کو بہت اونجا بھی انٹھاتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں وس بارہ افسانے لکھے ہوں گے لیکن انٹھوں لئے جو کچھ لکھ اس میں احساسات کی تقریفرام سطے، جذبات کی لو اور خلوص و محیت کی صناعی ملتی ہے۔

اعجاز شاکری کو بلکے پھلکے کرداروں کوئے۔

اعجاز شاکری کو بلکے پھلکے کرداروں کوئے۔

اعجاز شاکری کو بلکے پیشلکے کرداروں کوئے۔

ماصل سے ۔آب کے افسانوں میں آج کی روز مرہ اور سماجی زندگی میں سانس

لینے دالی اچھائیوں اور سرائیوں کی بہت ساری حجلکیاں نمایاں طور پر ملتی ہیں

سیدوی بھا ہوں رویویوں بہت عرف جسیاں دیاں وریدی تامل نافدو کے افسا نوی ادب میں آپ کے افسا نے واقعی فابل توجہ ہیں۔

بعقوب اس بعقوب اسلم کے افسالوں کی زبان نبابت صاف مشیری ، شگفته اورروا

دواں ہے۔ آپ کی عبارت میں کہیں جھول نظر آتا ہے نہ کہیں اظہا رعا یہ نے چھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جس کے ساتھ کہ جاتے ہیں۔ ان کے افسا نوں کو ٹی جھنے کے بعد فاری کوالفاظ کی بعول جملیوں اور علائم

كى تارىك اورنا است ناگليول مين بحفكنے كى خرورت نهيں بينيں أنى آب كا

اف انوی مجوع ترجروں کی دلوار مطبوعہ 1986ء فغرالد برجلی احرم میوریل کم میلی کھوٹو کی مالی اعانت سے منظرِعام مربآ جیکا ہے۔

اکھنڈ کی مالی اعانت سے منظرِعام مربآ جیکا ہے۔

ایس نامل ناڈو کے نقش د، شاعر کا دیا ہے۔

اوراف انہ نگاد ہیں۔ آپ کے اکت ر

افسانوں کے بلاط نئے نئے سے ہیں اور بیش کرنے کے انداز میں تیکھا بین اور چونکا دینے والے نفوش ملتے ہیں۔ وہ آج کے افسانوی ادب کا خاصہ ہیں۔ ایس کے نشاعری کی طرح افسانوں کو بھی کیسوئی اور اپنا ٹیبت کے ساتھ سمجھنے اور برتنے کی کبھی کو ششش نہیں کی ۔ ہمیشہ تسایل سے کام لیا ہے۔ ورنہ اکپ کی تخصیت اور فن آفاق گیر نتہ رتوں کا منبع ہوتا۔

آب کے افسانوں میں بہترین منظکشی کے ساتھ ساتھ نظر کا آ ہنگ صاف

جھلکتا ہے۔ شاعر نہ موتے ہوئے ہی آب نے افسانہ کو شاعری کی سی زبان عطاکی ہے۔ شاعر نہ ہیں ہیں دبان عطاکی ہے۔ کہ میں کہ ہیں ہیں اس موتا ہے کہ آب نثر میں شاعری کا دسس نجو گررہے ہیں۔ آب کے افسانوں کی پیرخصو سیبیت تا مل ناڈو کے اکث را احباب کے ذمینوں میں حلوہ فگن ہے۔

محرفیاض حین بقام مراس 1943ء میں بیدا ہوہ - 1960ء سے 1968ء

یک بیان کے ادبی محصلوں اور شعری نششتوں کی کارروالی بس بہار

ک آپ کا ایک تنفیدی مجموع" ہج تراش "ع<sup>80ء می</sup> نظام ہو کیا جب میں علیم صباً نویدی کی شاعری کا تفضیلی جائزہ لیا گیا ہے ۔

ر الآزامتباذ، کاوش برری، ادبیب بھارتی، انور رہانی بھن فیاض علیم صبا آوریدی، نقارضوی بصلاح الدین برق اورفضل جاوید بہمسفر رہے ۔
انہوں نے شاعری سے زیادہ نٹر کی طرف توج دی ۔ بالمحضوص افسانوی ادب بیں ان کی شناخت آج بھی محفوظ ہے ندندگی کے دوز مرہ مسائل اوران مسائل سے جنم لینے والی اچھا ئبوں اور برائبوں کو اپنے مختصر ترین افسانوں بیں بڑے اچھے اور تیکھے انداز بین منعکس کرنے کے فن سے فیاض بخربی واقف بیں ۔ اگر جو انہوں نے بہت کم افسانے لکھے ہیں یکن جتنے بھی کھے ہیں ۔ وہ بین ۔ اگر جو انہوں نے بہت کم افسانے لکھے ہیں یکن جتنے بھی کھے ہیں ۔ وہ بین افایل فراموش ہیں ۔ ان مان افروک ادروا فسانوی ادب میں نافایل فراموش ہیں ۔ فراموش ہیں ۔ فرامون نے بین افرامون کی دروا فسانوی ادب میں نافایل فراموش ہیں ۔ فرامون نے بین کا فرامون کی دروا فسانوی ادب میں نافایل فرامون ہیں ۔ فرامون نے کہا دروا فسانوی ادب میں نافایل فرامون ہیں ۔ فرامون نافیل فرامون ہیں ۔ فرامون نافیل فرامون کی دروا فسانوی ادب میں نافایل فرامون ہیں ۔ فرامون نافیل فرامون کی دروا فسانوی ادب میں نافایل فرامون کی دروا فسانوی ادب میں نافایل فرامون کی دروا فی دروا فی ادب میں نافایل فرامون کی دروا فی دروا ف

فیاض نے وکالت کاپیشہ اختیا رکر نے کے بعد اددوادب سے
سنقل طور پر کنارہ کشی اختیا رکر ہے کہوں گاکہ اگر فیاض بین،
صلاح الدین برق اورفضل جا ویہ جیسے جنیس فن کار دوبارہ ادب کی طف
رجوع کریں تو تقییا اُن کے تخلیقی جو ایر پارے تا مل نا ڈو کے اددوادب بیب
اضافہ تابت ہوں گے۔

الوركسال كافساني أنج كادور كالوركسال كافسان اورجذبات كى

بھر لوگر عکاسی کوتے ہیں۔ ان بین ایک جھا افسانہ نگار بیننے کی تام ترخوبیاں موجود ہیں۔ بشہ طیکہ خاص لگن اور سلسل انہاک کے ساتھ ہیہ ورسٹس لوح ذفلم کرنے رہیں ر

غیات افتیال است نیاده میل که انتخاب کابرانسانه بلاط کے اعتبارسے بانکل نیا ہونے کے علاوہ انجاز کی اگری سے بہت زیادہ میل کھا تاہے۔ ان کے پہاں کرداروں کے بیش

كرف كا دهنگ بهي مراج نكادين والاموتام - انهول في افساف كون أراب دینے کی مربور کوشش کی ہے۔

محترمه صبأ تمصطفيا كاذمهني رسشته ما بل ما وو سے بہت گہراہے۔ اس لیے

صامعة كران كى على اوراد بى ترسيت ميں اس سرزمين كى ملى كى سوندھى نوش بوكا

بہرت زیادہ دخل ہے۔ با وجود میر کران کا حمیر میدوستان کے سدا بہا رہ خوسگار اورخوب صورت جزیرے" انظ مان سے بنا ہے تا ہم ان کی ذہنی پر درسش م

برداخت تا مل ناڈو کے جیداور مستند شعراء کے درمیان میں ہوی۔

محترمه صباته صطفاكه افسالن جديد وورك عكاس نههى ليكن

ان میں مرائیوں، گذرکیوں دورسومتوں میں رینگتے ہوئے حراثیم سے مقالم کرنے بلکرا پنے طور ر انھیں الاک کرنے کی مٹری صد تک صلاحیت وجود ہے۔

شبيب كى على ادبى تربيت

شبيب حركاف وانمباطى كے دينى اور زمينى احول ميں بوى یہی وجہ ہے کہ ان کے اکثر افسانے " اسلامی نظریات کے دائرے کے حکولگاتیں انسانی نفسیات کی دھون چھاکو اوراحساس کے تاروں کو چھطے تی ہوی

كيفيات سے ان كے افسانوں كاخمبرتيار مونا ہے جوزندگی كے نشيب وفراز سے الفیں بہن زیادہ قریب کر دنیا ہے۔

ل المتوفى 1992ء رموصوف سے اردوادب كوبين زيادہ الميدين والبشر تھيں لىكن وقت يهل موصوف كالعائك بالدورسات الصحانا أبك قابل فراموش سائح بهي نبك إجانك علمى ادبى حشم كاخشك موجا نابعى س-

اكرزايركى دمنى ترسيت مين موانمبارى کے ادبی ماحول کا بہت زیادہ دخل ہے

اكبرزاهد

ان کے افسانے جدیدعصری رجما نان کے حامل ہیں۔ ان کے ہاں عرفان ذات کے دریا میں غوط لکا کرموتی ڈھونٹر نکا لنے کاعمل بہت روشن ہے۔ مجھے نو ایسالگا ہے کہ وہ ایک دن ضروراس عمل میں کامیاب ہوجائیں گئے۔

مندرم بالاحديد دورك افسان نكابون كعلاوه تابل ناورك افسا نوی ادب میں حبیب نعان سروش داؤدی ، عزیم تمنائی ، دانش زرازی د آجی صدیقی ، عبدالمننین میوش ، دشیداحدفاروقی ، مصباح الله، ماکل ثیر اور آنند مرهو كر زفر حت كيفي كي تخليقات بعي "سفينه"، "فانوس خيال"، "معيادادب" "مصحف" " ذندگى"،" پاكيزة"،" مشعل" ،"فلمدلش"، "ساون"،" ادبی ربیورط"،" اتحاد" سفت روزه بندره روزه ، ما موارح پدو ين علوه افروزين به

منذكره بالا انسان تكارول نے افسان تكارى كوتفريجى مشغل تصور كم تے مو ئے ملكے معلك افسا في وسطى جديوں سے مزين تھے ، لكھے رجن سے افسا لؤی فن کوفر وخ ملانهٔ دندگی لیکن دانش فرازی، ساخل رشید، اندرهوکر ( ذرحت کیعی ) کے اضا نوں میں انشا کیرمین بہت رنیا دہ نمایاں تھا اور کہیں کہیں ان افسانہ گاروں کی تخلیفات میں عصری آگھی کے واضح خدوفال بھی اجا گرمیوے میں۔ نعجب اس بات کا ہے کہ شال کے فکش کے نقادوں کے علاوہ فود مراس کے ارباب علم وفن نے یہاں کے بہتر میں افسانہ گارو كوابنى تخرميول مين قابل اعتنانه سمجهة موكوزمبني سع كام لياسي -

افسانوی میدآن سے معطار تامل ناڈو کے معدودے جند

فی کاروں نے ناول کی طرف توجردی حضی مولانا فیضی صریفی، رشید مرای راز آمتیا ز، کے آرجے بنی، علی اکر آمبوری، امیرالضبیاء، صبا آمصطفیا، علیم صبانوری کے نام قابل ذکر میں۔

سید مساوی سے ام عیم و رسی ۔

مشیر مراسی نے نین جارہ ول لکھے۔ان میں سے ابک نا ول ہرو مشیرہ بلا بورہی سے ابک نا ول ہرو مشیرہ بلا بورہی سے شائع ہوا۔ کے آرجہ بینی کا نا ول " ننگا ماحول "حید الله سے اور امتیر الضیا کا ناول عنبری " مراس سے طبع ہوا۔ مولانا فیضی صدیقی کے جاسوسی نا ول دجن کا ذکر ان کے باب میں آئے گاے آج بھی اشاعت کے مرمون منت ہیں۔ دا قم الح وف کا ناول " اوھورا بیار "جری آج کا کو کو کی فور فنی الم الوں کے اسا تھ بخی لا ہریں کی ذریت بنا ہوا ہے۔ راز آمنیا زکانا دل جو آدھے سے ذیادہ مکمل ہوکہ لیف کی زینت بنا ہوا ہے۔ راز آمنیا زکانا دل جو آدھے سے ذیادہ مکمل ہوکہ لیف شخری موڑ کے انتظار میں ہے۔ اور صبا آمصطفا کے دو ناول ان کی المادی میں بیلے۔ شری اشاعت کے انتظار میں ہیں۔

برا المعادی المجوع تا مل نا دو کوفکار کسی اعتبار سے بھی اردو
علم وا دب کی دنیا میں کجی بھیے نہیں رہے ہیں۔ یداور بات ہے کہ وہ شہرت
کے افق کو چھونہیں با کے اور انفیں وہ وسائل اور سہولتیں ہی میسر نہیں کہ
دہ لینے آپ کو او نجا اعظا کرا بنی خدا دا صلاحیتوں کو دنیا کے ادب سے آشنا
کرسکیں ۔ ••

بشكرىير " ممل ا دويس اردو" نزق اردوبيورو ـ شي د تي 

## تامل زبان \_ جديدافسانهار

یں اپنے قدم جانے شروع کردیج اور دو ایک مرکزسے سط کراس کے کئی ایک مرکز قائم ہوگئے ۔۔۔ اہل زبان کے نقط ُ نظر کے مطابق اس کو تین حصور میں یعنے اس کے ادبی افذار کو تبن صنفوں میں سمودیا گیا۔

ا۔ اِبْلَ (E.L) دنٹری ادب ہجواس کے کلاسیکی دور کے اوا خر کے برابرائیے۔ کے برابرائیے۔

2\_ ای سئے (Easai) (موسیقی) منظوم اوب رجواس کی بنایدی عذف بھی ہے)

ت الک دفرون لطیفن نیسری صنف جونا الک کہلاتی ہے اس صنف کی عظیم کوش سینیدی گارم (Sillappadhi Garam) سیحب کو بطر ھفنے کے بعد بہ جرت انگیز بات سامنے آتی ہے کہ ہزارسال پہلے کی بہ تحریر آج کے جدید ترادب کے با لکل مما تل ہے۔ اسی طرح پڑا نا لار (Poor Na noor) اور (Agghay Nanoor) نامی تامل اوب کی برانی کتا بوں میں سنیکڑوں اور (Agghay Nanoor) مختصر افسانے لکھے ہوئے ملیں گے۔ بعس دور میں راجہ مہارا جرحکومت کر رہے نکھے اور ان کے سواکسی اور کی بات بہیں جلتی تھی اس وقت بھی اس کے ادب نری حوام بی کے کاس کی جائی رہی ۔ مثلاً بہادری ، عشق و مجبت ، غم و الم اور لینے معاش ہے۔ اور نشری اور ان میں سے تقریباً بورے کا بوران ادب منظوم بی نظر آتا ہے۔ اور نشری ادب ان میں سے تقریباً بورے کا بوران ادب منظوم بی نظر آتا ہے۔ اور نشری ادب کا دور دور تک کہیں بیتہ نہیں جلتا ۔

کا دور دور منت جہیں بیہ جہیں بیسا۔
اُر کے دور میں تھے جانے والے افسانے کی ارتقائی شکل کو اگر
غورسے دیکھا جائے تواس نوع کی صنف کے وجود کا پتہ اس زبات میں
سنتر رستی سال پیشیز حلیہ سے دوسری زبانوں کی طرح مغرب نے بھی اس کے
سنتر رستی سال پیشیز حلیہ سے دوسری زبانوں کی طرح مغرب نے بھی اس کے

ادب کوکافی متاتر کیا ہے اور مغرب زدہ اہل قلم نے پوری پوری تقلید بی کو بی كسراتها ندر كهي ـ بالبن سمه تامل ادب كي خصوصي حيماب برقراد او وه تا مل كلير اوراس كى ما حوى ميت كاعكاس مع اوربورك ارتقا كے باوجود كلاسبكل اندازی جملیاں واضح طور سرد مکھی ما سکن ہیں۔

مختصرافسانه نگاری کے فروغ کی ایک وجربیر سے کراس میں فرصت کی کمی حارج نہیں ہونی ، اس کے بالمفابل ناول طویل وقت کے متقاضی ہوتے میں تامل افسانه نگاری کوفردغ دینے میں اور ارتقابی منزلوں تک بہنجانے میں تامل کے موقر ماہناموں منی کوڈی ز: (Mani Kodi) رجوامرات والاجھنڈا) ندگی (Nadai) جیلن کساؤا بترگی (Kasada patrai) نیان رکھم (Nana Ratham) نے بہت اہم رول اداکئے تھے۔ ان ما مناموں کے فديع اس صنف كى بلى ابيارى بوى اوروه دنياكى دوسرى زبانو سى اس صنف کے برابر درجے والی صنف شمار کی گئے۔ مختصرا فسانہ گادی کے مف بل ناول کا سرایہ بالکل کم اور دوسری ذبانوں کے مقابلے میں کسی بھی اہمیت کا حامل نظرنهب آنا واكثرو بيشتر ناول كادآج اضانه تكادى كى طرف بى لوط آئے ہيں اس لحاظ سے انسان نگاروں کی ایک بہت بڑی مید ، موجودہے ۔ بن کا اجالی جائزہ می اس مضمون میں مشکل ہے۔ تا مل زمان کے چند ابکے چوٹی کے اسانہ نگا روں کا تذکرہ فی الحال اجابی می بیش کرنے کی پہاں گنجائش ہے۔

ذيل مين ما مل كے چند مشہور افسانه نگاروں كا تذكرہ كيا جاتا ہے۔

وصر مربع بانون الرحبة المت المتعان المتعان المتعام المتعام المتعان ال نے پہلے بہل ایک اور نام سے کھنا شروع کیا تھا اور اسے اس وفت کوئی قبولیت

نبي مى نواس نے آگے چل كرا بنا فلى نام بدل دبا اور مير و منے ياتى كے نام سے سرج وه مختصر فسانوں کا بڑا ماہر فن کا زنسلیم کیاجا تاہے۔ اس کے افسا نے آج کے بے صرب ندیرہ اور معیاری افسانے نسلیم کئے جاتے ہیں۔ اس نے الان بان كوسنسكرت زبان كے بوجعل اور مشكل الفاظ سے باك كرنے كے علاوہ ساده سلیس اسلوب بخشا ہے جس سے خواص کے سانف عوام کھی منا تر ہوئے بغیر نررہ سکے۔ اوراس کے افسا بنو س کی قدر وقیمت ، مقبولیت اور مانگ آج بھی اتنی ہی ہے جتنی کل تھی۔

ابتدائی زمانے میں دنیا بجرى ببيت سارت كليني

بر يمن دوشيزه كوايك مال دار نوجوان لفك دينے كے بہانے بھكالے جاتا ہے

گھومت ہوا پرافسا نہ فن کی نہائی بلندیوں کو چھونا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

كاروب دين كاموفعه ميسر آسيد اوررفة رفة اسى كما فى كويردة فلم ميتقل

JAI KANTHAN) على الم

اورا لابنیں اطھانے والی پشخصیت کمیونزم (Communism) کی طرف

بے حدماکل تھی۔ اگنی برولسم ، (Agni poruvasam) نامی اس کالیک افسانہ تا مل کے مو قرحربیہ اندا وکٹان (Ananda Vikdan) میں شائع

مهواتها يهي افسانهاس كي فورى مقبولين كاضامن بنا ـ اس افسانه بيل ك

اوراس کی آبرولوط لیتاہے۔اس دوشیرہ کی ماں اس جان لیواوا قعمصے

بے صرفتا تربو نی سے اس کی ہے بضاعتی اور جمبی طاسط کے گرد

ا وراس کی مانگ ذیبنر مبزر بینر ، منزل به منزل اتنی مرهنی سے که آخر کاراس

افسانے کے تخلیق کارکو اسی واقعہ کو وسعت اورکشادگی دے کر ایک ناول

كے جانے كى صورت جميّا ہوجاتى ہے ۔۔ يہى نہيں ملك اس ايك افسانم ير

طنز وتنقسيد كمرتن ببوك كئ ابك فلم كاروس نے مختلف افسانے بھى كھے كبكن اس افسانه كى مفيولىيت بين كوئي كمى واقع نرموى ـ اسى افسان نگار نے ایک اورافسانه " ور بیری سور" (Our padi Sore) (ایک سیرکھانا) میں حصونی طریشیوں اور انہمائی تنگ وتار مکب ما حول میں لیسنے والے جمپور انسانوں کی مفلوک الحالی کی منظر کشی کی سے اور اس گذے ،گرے ہوے ماحول کے بروردہ لوگوں کی خاص زبان اور لہجے کواس طرح منتقل کیاہے کہ اس ز بان کا بھی ادب میں ایک خاص مقام منعین م**بوجا تاہے۔** اس فن کارسے بیشینر کسی اور فن کاریے اس طرح کی کوششش نہیں کی تھی۔ اسی افسانہ نیکارکا ایک اورا فسانہ ' وہ کس کے بیے رویا ' بہت سوزوگرانہ کاحا مل ہے اورتا مل ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیبت رکھتا ہے۔ اس فن کے کئی اب<u>ک ا</u>فسانون میں اقسانہ و بیارس کو یو " (Parry's ku po) "بیارس کو حل " آج کے مدیدانداز اور نقط انظر کا آئیب دارہے۔اس افسانے میں ایک مصوراوراس کے فن مصوری یر مرے اجھونے انداز سے روشنی ڈا لی كى بے۔اس سے سمط كراس افسا نزنگار كے بہرت سے افسانے انقلابی خیالات اورمساوات وبرابری کے نظریات کے دنگ بیں رنگے ہوئے ہیں۔ اوراس كے برتمام ترافسانے فتی اعتب ارسے اور مقبولیت عامر کی سندر تھتے ہی اور نا مل افسانه نگادی کی تاریخی بارگامہوں مب ایناان مدطے نقت شابت تاس كے بہترين افسانه نگادوں بي

ماس خدر رماسوامی سبب مین کے جہر بی انسانہ کاری اسکانہ کاری ا عیب کیف و تا ترکی حاص ہوتی ہے۔ اس افسانہ نگار کا ایک افسانہ (Pullai Marathu Kadai) "المی کے درخت کی سرگزشت جیر انگیزاورا تراخرس ہے۔ مختلف النوع حالات اوروا قعات کوا ملی کے درخت کی نہ بانی اس طرح بیش کیا گیا ہے کہ بچرھنے والاخود کوابک المی کا درخت مصوس کرنے لگتا ہے ایک جا مراورسا کت محلون کے اگے کئی متحرک مخلوقات کی ادوار کا گزرم و ناہے اور برجلتی بھرتی تصویری کے دویہ بین بیش ہوتے ہیں بعض سے ذہن و فکر کا فی متا تربع نے ہیں۔ آخر کا رکم بی کا انجام حد درجر دفت انگیز موجاتا ہے۔ جب کر کی ایک و افعات و مشا ہوات کے شاہر و گواہ اور زمانے محسردوگرم سے آست نا اس درخت کو کا طرح بین کا دردائگر منظر اس اندازسے سا منے آجا گرکہ تاہے کہ بے اختیار قادی کی آنکھیں نم ہوجاتی ہیں اور فلم کا رکا قلم جا دوجگا تا نظر آتا ہے۔

دنیاسے اٹھ جانے والے اس فن کار دلون (DEWAN) کی خصوصیت یہ ہے کاس نے افسانو<sup>0</sup>

ی حصوصیت یہ ہے۔ اس اے اسانوں کی دنیا میں بطری سرعت اور قلیل عصر میں ابنا ایک قاص مقام اپنی منفرد طرنیہ نگادش کی وجہ سے بنالیا ہے۔ اس افسانہ نکادی تخلیقات میں طنزو مزاح کی کارش کی وجہ سے بنالیا ہے۔ اس افسانہ نکادی تخلیقات میں طنزو مزاح کی حلاوہ تجہ وتجہ میں اور سنسنی نیر ماحول اور واقعات کی نت نگی جم طری افسانوں افسانوی وضائوں میں جیوٹنی ہوی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اس کے افسانوں کا ایک عالم گرویدہ ہے۔ آج بھی اس کی تحریرین تا ہل افسانوی ادب میں اپنی ساکھ قائم دی جے ہو۔ اس جے ا

ار کوشنامورتی نام سے منسوب اس فنکار کا قلمی نام "کل کی سے ۔اس نے

بهی تامل ادب اورافسانه نگاری کوجنزت اور نبی اگی نجشی ادر طرزافسانه نولیبی

کواکی نیاموڑدیاہے۔ تاریخی اورمغاشی ماحول کی تصویرکشی میں اسے پیرطولی حاصل تھا۔

"ما مل افسانه" يَلَّاكُ تُوكِي كُلُّ

بل البس راما امرتم

رُبُّ لِكَى الْمُصَالَفِ والْفِ") كَمِارول سے متعلق و كو لُومُنظِمُ (Gottu Melum) "نفس انسانی اورخواب" جیسے عنوانات بدانتهائی بیچید فسم کے مسالی کو برے سلجھ ہوئے اندازیں بیش کمنے کا خاص سلیقر رکھنا ہے۔ مذکورہ افسانے

تا مل زبان كے شاه كارا فسا بون بين شاركئے جاتے ہي ۔

ا شوکا منزن (ASHOKA) اس افسانه نگاری ایم خصوصیت برج MITHRAN) کراس نے شہروں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے عسلاوہ دیہا توں کی مجبور زندگی اوران کی بدھالی کی "پریم حیند" کی طرح 'بٹری

اچھی متا ٹرکن عکاسی کی ہے۔

اس افسان الكارك أبينده افساني يقيينًا ماس افسا نوى ادبيب

اضافے کا باعث بنیں گئے۔

اس نام سے لکھنے والی نہیں بلکہ لکھنے والے افسانہ نگار کی فکری کاوشیں بھی

(SUJATA)

عوام سن فاصى مقبول ہيں - استخليق كاركے طرز تحرير كا لوجوان طبقت بڑا دلدادہ اورگرویدہ سے۔اوراس کی تقلیدکو ایک فن سمجھا ہے۔

یرافسانه نگاریمی مختصراورجدیدافسانوں کے في جانكى رامن سسسه (T. JANKIRAMAN) میدان مین کافی مشیهوراورمعروف سے۔

ا وراس کے کئی ایک ناول بھی منصر شہرد ریا کرشہرت کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں۔

ببهجا روں نواتین شونسکری (SIVA SANKARI) افسانه بگار آج اندومتي (INDUMATHI) کی اہمرتی مہری لكشمي اور (LAKSHMI) فن کاره میں۔ان کے اضابے آگے انورادهامس (ANURADHA MENON) چل کرار دوا دب سے عصمت چغتائی ، قرق العین حیدر، خدیج ستور، باجره مسرور اورصالی عابرحسین کے رنگ کے حامل موسکیں گے را ج بھی ان خوانین کے افسانے بلے ذوق وشوق سے عوام میں بطرصے جاتے ہیں۔ ،

برنسكريه آل انتطاريديو لكهنو نشرى1980ء 0



تفاهل ناڈو کی تین سوسالہ آدیے ادب اردوکاجا کرہ این آو بتہ بینناہے کہ آج سے تین سوسال ہوئی اردوغزل نے اس سرزین ہے ایک فضائی الدوغزل نے اس سرزین ہے کہ آج سے تین سوسال ہوئے اورخصوصیت سے لؤابانِ آدکا طبی لؤاب غلام غوث خان موربین اس کو بھر لورت نی مسرفرازی و سرطیندی عطابوی ۔ لؤاب غلام غوث خان اعظم کے دور بین اس کو بھر لورت کی اردوغزل کا زیرین اور سنہ را دور کمیں تو بے جانہ ہوگا۔

نواب غلام غوت خان بہا دراعظم نرص بڑے ہی ادب نواز ، نکت منت منت دیدہ ورنھے بلکہ خود کھی ایک ادبیب اور شاع تھے ۔ انہوں نے اپنے دورہ (مدہ آئم شناس، دبیدہ ورنھے بلکہ خود کھی ایک ادبیب اور شاع تھے ۔ انہوں نے اپنے دورہ (مدہ آئم تا کہ کھی ایک ایسے مشاع ہے کی بنیا در ڈالی تھی جس کے میر مجلس افضل الشعراء مولوی محرک بین خان واقت مولقوں جہدی واصف رمولف محرک بین خان واقتی جو بقول جہدی واصف رمولف محرک بین خان واقتی مولوی محرک بین مولوی مولوی محرک بین مولوی محرک بین مولوی مولوی محرک بین مولوی مولوی محرک بین محرک بین مولوی محرک بین محرک بین مولوی محرک بین محرک بین مولوی محرک بین محر

له مترجمٌ مديقة المرام سخادت مزرا ومطبوعه الجين ترقي اردو، بإكستان ـ

م گازار اعظم کے مولف بھی تھے۔ اس مشاعرے کی مثال سادے ہندوستان میں تو کبا بلکراران بس بھی نہیں ملتی۔ مشاعرے کی نوعیت ایسی تھی ہرشاء کے کلام م برسم خفل با قاعدة منقبد موتى تقى \_الفاظ كى تحقيق، زبان اورا سلوب سےمتعلق مناسب مرتك أودمونر انزات كاانها دمغ انهار نواب غوث خان اعظم برنفس نفيس نود ان مشاعوں كى صدارت كرنے تھے۔ تنقيد كے سلسلمين ان كا فيصلم الل سمجھا جاناتها وسب سے اہم بات يرتهى كن مفتد اور مواب تنقيد ، كير فيصله ، برسب كجه نها بيت نوش گوار اورسا ز كارماحول بين بوتما نهار اوركو كي كشبدكي يا زنجش کی بات بیدا نہیں ہوتی تھی۔ نواب غوت فان اعظم کے در بارسے شرخ رواورفیض یاب مبونے والے شعراء کی فہرست کاصحیح اندازہ ہمیں" تذکرہ کراراعظم"کے مطا لع سے ہوتا ہے۔ اس مذکرے سے بسط کوغلام عوت خان اعظم کے آخری دور بين سبيد سيف الدين لطيف أركافي جيسا خود دار ، منكسر المزاج اورايي وفت کا جید شاع بھی اپنی ننگ دستی کی وجر سے ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے ما تی امدادها صل کرما ہے۔

ا ما دخاص لرما ہے۔ یا غوث کے کہ سلامت نواب خوش خارکے ۔ ایموں نراس کے مدح عالی میں کرون کرنجی نے تواس کے پاس ہے ایم خصر قصیبرہ بولا لطیف کر جبر مقبول خوش ہوں تو یہ دل پذیر اس ہے

له غوت الاعظم وشكير

ملى نواب غلام غوث خان اعظم

تمل ناڈوکواد بی ماریخ شاہدہے کہ دربار نوابان آر کاط بیں ہمیشہ مشعرا ء اودا دباء اورميّد علماء كاجكمنا لكادمتا تقارنوابان آدكاك وسيع النظري اورفراخ دلی مندوستان کے ہرگونٹم میں مشہور تھی۔ عادل شاہی سلطنت کی تباہی کے بعد دور درازمقامات سے بہت سے شعراء اورعلماء آد کا طاور وہلور آئے اور بمیشر کے لیے یہیں کے بوکردہ گئے۔ لیکن آج کک یہ بات مستندطور ہم یا یُر ثبوت کونہیں ، بہنج سکی کر لطبیف ارکا فی نے ابنے وطن شرزہ اور دمیسور) کو کیوں اور کب خرار كما اورآركاط كوكبول اينامسكن بناباب مؤلف دد بقل ووام سبداحد البروكيث دستكور مطيف أركافي كانعار في خاكر بيش كمه نے مور نے وقع طراز ميں كمر : " حافظ محدخان جبر دع شرزه لورك جاگردارا ورلواب فر للفقاد كافی کے مرتبی اور محس بھی تھے ) کے انتقال 206 اھرم 990 اء کے بعد لطیف نے ایت وطن سميشرك ليجيور كراركا ط كارخ كيا ليكن لطيف كي براشعار ديكهي اسه اسم اس فیاض عالم کایبی معروف تھا محضرت ِ حافظ محدِخان جویہ ، مشہورہے یک بزارد دوصد سفن سال کی جری میه داین جبت بوا سجدے میں سو فرکوت جازیارت کوتواکس فیامن عالم کی لطبقت مرتدعالی پرجس کے حق کادائم لورس دوسرے شعرسے لطیف کے محسن حافظ محدخان موید کی تاریخ و فات کا ندازہ ہوتا سے گنزمیسرے شعر کی دوشنی میں یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے حافظ محدخان جو بہ كى وفات سے يہلے مى لطيف ف شرزه يور حيوارد باليماء احدالله فان مرحم زمر برجم و" سكور) نے ماسائد مخزن من ابيغ مضون مين ميسوركا ايك نام ورشاع " لطيف اركافي " بين لطيف كي تا ريخ

له "مُخزن" شاره نمبر8: مطبوعه 1959ع

بدالش اندازًا 178هم 1764ء اورتاریخ دفات 1289هم 768ء شانی ہے۔ انبوں نے برمی لکھا ہے کہ لطبیف کی وفات کی نصدینی مراس کے مشہور ومعروف شاعر مولانا عبدالرحمل خان بہا در شاکر مدراسی را تیمتہ ارکافی کے بوننے ) اوران کے برا در می میں خان بہا درگویر مدلسی (مولون سخنوانی بلند فکر:مطبوعہ 937ء) سے کی ہے۔ مولانا ابوا لجلال ندوی مرحم (وفات 1984ء بقام باکستان) نے لطیف کی تاریخ بداکش اندازًا 1770ء قراردی سے ماور برکھی افرار کیا ہے کہ لطیف 927ء سے بہت پہلے او کاط اس ملے تھے۔ لیکن ناحال الش وتحقیق کے با وجود لطبیف کی صحیح ناریخ بدواکش کا بنته نہیں جینا۔ لطبف کے کلام کی اندرونی شہادتوں سے اس کے وطن جیوڑ دینے کا لیس منظر لویں اُجا گر منونا ہے ۔ ہے كب كم براريكانو اين وطن كے بيج عزت نہيں ہے كل كومقام من كے بيج ایک نضور وطن جیوالے کی بول می کعینی سے: سے ما نندِ گل جمین سے حب تک نہ مہو حبدا الله میرکی قدر نہیں ہے وطن کے بیج سرا بطیف کے فن کی فدر دانی خودا بینے وطن میں نہمیں موی تواس فرل برداشته موكرسترره يورس نرك وطن كرك اركاط بين ستقل سكونت اختبارى -لطبف كے شرزہ بور جبور نے كا ايك اورسبب ابنے مرسع بعائى سے نااتفاقى ہے جو خوداس كے اپنے كلام سے واضح ہے ۔ اس ناچاتى كے برسوں بعد جب ديدة كركي بفنيج اس سے طلغ اركاط آئے نولطبق لے ترك وطن كا ذکران سے بوں کبا ہے۔ المي رفيفو تمبارك خاطر تراب راب ججاتمها را

ذراتو پوئيج بررسے لينے کہاں ہے يا بانجياتها را له ١٥نامه «معيارادب» بنكلور :مطبوعه كتوبر 1951ع حرم میں جاکے تم اص کے خاطر سرائک بنیرسے اتنا بوجھیو ہمارے با باکی سنگدلی سے ہمارا کنو جیاب محال ا مرے بھائی اوراینے رخستہ داروں کی مدائی نے لطبق کے دل ودما غرکو

بر مربی اور این در اور این در اور ای مدائی نے لطیف کے دل دواغ کو افریب قربب مجروح کردیا تھا۔ لطیف نے بقول احدالت خان مرحوم ہوم سولہ سال کی عمر بی بہت صدم المصائے اور ذمائے کے دکھ جھیلے تھے یہ راقم کا خیال ہے کہ لطیف نے اسی ذہنی خلفشار اور دلی رخبتوں سے وستدکاری حاصل کرنے کے لیے بیس سال کی عمر بیں دئیں بوسلطان کی شہمادت 213 ھے سے پہلے ) ارکار لی آ یا اور بہیں شادی کی اور صاحب اولاد ہوا۔ لیکن وفت کی ستم ظرافی نے دیا ہے اولاد ہوا۔ لیکن وفت کی ستم ظرافی نے دیا ہے اور بہاں بھی آرام اور سکون سے ذندگی لیسر کرنے نردیا ۔

مرت بندے ہیں صالح باک باطن اسے الطبق کو اس خیال المی اور نہی فراں بردار اوالد۔ اس خیال کی توثیق اللہ ہے۔ اس خونرے بندے ہیں صالح باک باطن اسے الطبق

عصمت وغیرت کے آن کو پادسا عورات دے ( معنی نیک)

عورت نیک سے سے مردکو آدام لطیقت نہوا ایسا توجئے لگ ہے وہ جوالگولا ا وہ اپنی اولاد کے ناخلف اور نا منجار مونے کا رونا بوں رونا سے :س

عب كام، قسمت كا گوله موا بين بيرا تفاخرما سندولا موا

(معنی فونا)

تخم لیمبوجهاں بونا مہوں توم ونا ہے نیم ایستی م برکے باں بونے سے نہ بونا محلا نوح کا بیٹا بھی بونوصاف کر دنیا لطیف ناخلف اولاد کے ہونے سے نہ مونا محلا فرح کا بیٹا بھی ہونا وراولاد کے رہے وغم نے لطیف کی شاعری کو کس طرح وجلا

بخشى اس كااندازه درج ذبل شعرسه بوتاب ـ م کب سائی تقی شوکومیرے بہ مری آہ کی رسائی ہے برے بھائی ، بیری اور اولاد کے ساتھ ساتھ لیے ہے، کو دنیا والوں سے بھی نفرت ہوچکی تقی اورام سے براحسا س بھی ہوجلا تھا کہ یہ دنیا مڑی مطلب برست، خود غرض اوررما کارہے۔ سے عب بر دنیای بے دفائی لطیف ریکھاتوا سے عزیز و ننشكرىغمتكسى يى بافى ندكس بى فدريكك بى بع ديهالكس كباكسي سوماجابي كرحكياس كحنواباتون سفنوبذوب میں نے دنیا کے کہا با توں سے نوبروس سمہ با*ن داغ صحرا تک*ولہ ہوا عجب رنگ دنیا کا دیکھا لطبق اليبق في جن خدم ووريس سالس لي تهي اس دور كے عوام كى تغریف اس نے بہت حسین انداز میں کی سے۔ یتہ نہیں بیکون لوگ ہیں۔ موسكنامي آج كھي ان كى نسل آركا ك كے مضافات بيں موبود مو - سه امید قوم بدسے ہرگز کھی نہ رکھیے ملسیں وفاکسی سے کرتے ہیں کہ بینہ ا کے جل کردی اس قوم سے متعلق کہنا ہے کراس قوم کے لوگ بظاہر آئبنہ مین اور آئینررو بین مگران لوگوں کا دل کمینرسے بھرا انندِ منج کے بررکھنے ہیں رنگ کیبنہ أثينه روكو سركز دل صاف تم تنهجو البيد كم ظرف كوتم دل ي تعجى مت عجا دو منداويرصاف سيجودل سمامية يترنهين كس كم طوف في الميانة - كوكالي مبي دي ملى مكرا عيدة - سادا سے تھا اس نے صبروتحل سے کام لینے ہوئے اپنے دل کوبوں سنبھالا دیا تھا: ۵

گانی کاغم نرکیجیکسی حال میں لطیف اكثرجهال بين ديتے بيں سالے وسالياں اور ميرانهي كاليوس كے تحفے كو لطيف اشاروں اوركنا يوں ميخ معال كراشعارى وشبوس عطاكراب كباسخت بسصبا ترس كلتن كحماليان بليل كحاكه و تالع بد ديتي بس كاليا ب كالى كئى موابر تومنس منس كے كل سجى برگیے میں سے مل کے بجاتے میں الیاں گایی سے مخت ترہے ممری بات یا رکی! رسيج سے كرسوستاركى نو مك أثباركى لطيف برم عجيب صفات كامالك نفاء وه ان كمظرفول اورظام ي شرافت داروں کے درمبان رہ کرتھی اپنے شراف اور نجیب الطرفین مونے کا دعونے كرماريا: ك كم تزمون بندگان المي سے لے لطيف طرفنن سے اگری نسب میں شریف موں اور مروه بالكريل كمناس : ك ثابت ہے احادیث سے مکریم ساری واجب مسلمانوں برنعظیم ساری سادات كى سے قدرائسى ق شناس كو جس كوفدا رسول كام ياس وامتياز لطيف في ما اليني نيك صالح اور شريف بول كادعوى كيا ہے وہی شرفاء بی جن صفات کا بونا ضروری ہے اس کا اظہار اور کیا ہے: م صاحب وبئ نثرلف وبئ نامور وبى جلك بين كيابوزند كى نثرم وحيا كيسائ لطَيْقَكَ كَي شَابِرا بَهِسِ صفات في نواب غوت ما ان اعظم كا دل موه ليا تقار آخرش بواب غوث خان اعظم كى بوازشات كالامتنابي

سلسلماس قدرجاری را کم نطیف کے گنج سوائی حضرت فادر ولی ناگوری اور مهندالولی خواج معین الدین چیشتی غربیب نواز اجمیری کی مقدس زیارت سے

مشرف مونے کے بعد مج کے لیے کھی کمر با ندھی ..... ان مقدس مقامات بیر پہنچ کر اس نے غوت خانِ اعظم کے بلے جو دعائیں مانگیں وہ حسینے ہیں ہے و اب غوت خال کے لیے وضیع کی مانند خضرعمر مبواس كى دراز وطول كعبرمين بهنيج كربردعا مانكئة لطيف بارب ہادے شاہ کی نت عمر مودراز کی کس بات کی برگز نه بیوگی کسیسیدی اس کھرکودی سے كعبرشرىف سے واليس كنے كعدلطيف كاطبعي ميلان أيك نيئے وُخ كى تلاشسىيى سركردان رام يجس كا الهارايني اشعارسي يول كرتا ہے: م دل مي آ ما فقير مروحا نا ياكسى كےاسىر بوجانا تشل روش صمبه بهوجانا اہل باطن کی خیص سیسے رختِ دنیالوکرکے خاکستر عاشيق بے نظبر مہوجا نا أخرش ايك دن لطيف كى تلاش دجستجو كا دامن كاميا بي وكامراني کے پیولوں سے بھرجا تاہے اوروہ تھی اپنی عمر کی آخری ساعتوں ہیں: ہے خضرسے دستگیرکو یا یا مي جوبري مي بيركوبايا وليدروشن ضميركو بإيا دلمراجى طرح سيجتاب جابتا ہے دل مراكيون نداب منورمبو میں نے مہرمنے رکومایا مرشدب نظيركو يايا بعد مرت الطبيف قسمت المنزمين وه ليني بيرومرشدك ترفع كالظهار تعي كم تأسع: ك هجو نورصبح روش كاشف علم يقيق اعضهاب اوج عزت واقف اسراردي اور معراعت راف فيضان ببركى ايك تصوير يون روستن

فبض مولانا شہاب الدین بردئے زمیں بطبیق کے معاصر مدراسی شعراء بیں :

یا اہنی تا بردور مہرومہ تا سندہ دار لطب<u>ف کے عصر شعرا</u>ء

ا علام اعز الدين خان بها در نامي <u>اله النه</u> تا <u>184 هم 1767 ع</u>نا به اعراء ما مصنف مشوى نوبها رينتن ، بهارسان عشق ، وسلمان نا مه المستان عشق ، مسلمان نا مه المرد اغتان عشق ، مسلمان نا مه المرد اغتان عشق ، مسلمان المسلم ، مسلم ، مس

مولاناب يدشهاب الدين سے متعلق ا

پروفیسر پیر محدود بین لینے مضمون و مولیور نامہ سیں رفع طراز بب کرمولانا ایک ذمانے تک و بیور میں سکونت پذیر نصے اوروہ اپنی آخری عمر میں بیسور آئے اور مسیورسی میں دائی اجل کولیسک کہا۔

جناب اکرآم کا وش مولف داستان میسون دمطبوع و 1989ء) کیھتے ہیں کہ مولانا مدس لطبیفیہ و بیود کے فادغ التحصیل تھے اپنی آخری عمر میں سری دنگ بیٹن آئے اور وہی اپنے آبائی مکان نبائم قادرا ولیا ہوکان " بیں رہتے تھے ۔مولانا اپنی آخری سالنس تک سلوک و معرفت کی تعلیم دینے میں مصروف دیہے۔

مولاہ البی فدائی اپنی تازہ ترین تحقیق کے مطابق تحریر فرانے میں: مولانا ' حضرت قبلہ قطب و بلور کے خلیفہ بھی تھے۔

مل محد منورخان گوبر دراسي "سعنو اين بلنونك" (مطبوع 1938 ع) ديقيجانيه الكاصفي

ه - لطف لنساء التيم ادكافي : صفح المما المقام مصفح المرا على المحالم مصنفر مننوي كلبن مركزخان "، "كلشِن مهوشان اور كلشِن شابدان" كي ام الهميث ركھتے ہيں ۔ مندرج أبالا يانخول شعراء كالبجحان فارسى شاعرى كى طرف بهت نياده نفا حالاں کہ بہ شعراء اپنے دور کے اچھے اور معنبر شاء وں میں سے نفے ۔ مگران کے شعری کا رنا موں کی رسائی صرف مراس کے خاص الخاص حلفوں تک محدود میوکر رہ گئی تھی اوران ستعراد میں شالی مبند کے اوبی مسلمات سے انخراف کمے نے ہمت تھی نہائ ك كفیخی موی لکبرسے اگے برصنے کی جوات .... مگر لطیف ابنی تجربو پر شعری صلاحيتوں كے سانف شالى مبندكے شعراوس برامركا شركب رم كتا ہے: م نه مجهو فكرتا زى بينخوين آج كليري بيان بندوشان ك زُكَّى اكثر غزام ي اليون نه ابني كلام مين شالى مندك ان شعوارى ندمت بهى كى ب جوابنی عالمان استعداد کا سکتراوروں بربی الے کے لیے فارسی میں شعب

دگذشته صفح کاحاشیم مل "محبوب الزمن دجلددوم) عبدالجبار ملکاپوری الزمن دجلددوم) عبدالجبار ملکاپوری « فانوادهٔ بدرالدوله ، مولانا بوسف کوکن عری (مطوعی)

مراری کے میں اور میں اس کے دلادت اور وفات حضرت کاوش بدری کے مضون اور وفات حضرت کاوش بدری کے مضون اور وفات حضرت کاوش بدری کے مضون اس کی گئی ہے۔ اس کی کئی ہے۔ اس کئی ہے۔ اس کی کئی ہے۔ اس کی کئی ہے۔ اس کی کئی ہے۔ اس کی کئی ہے۔ اس کئی ہے۔ اس کی کئی ہے۔ اس کئی ہے۔ اس کئی ہے۔ اس کی کئی ہے۔ اس کئی ہے۔ اس

"مراس کی ایک جبید شاعره" سخاوت مرزا (مطبوعه و النے ادب " مینی 4 <u>959 ع</u> اور" نذکرهٔ نسوان مین د" فصیح الدّین بلنی - بهمار

ر**طبوع**، 19*56ع* 

فارسی شعرکے کہنے ہیں نہ تم لاف کرد ہیلے ہندی ہیں تو کجھ اپنی زبان صاف کرد جو کر اپنی ہی ڈباں کہنے میں افضع نہ ہوا فارسی اس سے کہاں بنتی سے الفاف کرہ لطبق نے اپنی ڈبان کو مہندی تبا تے ہوئے یوں کہا ہے: ۔ ہ وضع میری اگرچہ دندی ہے پیفسیے میوں ذبان مہندی ہے شعرکوئی کے دعوئی کے سلسلے ہیں لیابی کا شعر بھی قابل ذکرہے: شعرکوئی کا جو کہے دعولے خود نمائی ہے خود لبندی ہے

لطیف کے ہم عصر نوار فتمالی ہوں ہیں مرزاد فیج سودا ہیں مرزاد فیج سودا ہیں مرزاد فیج سودا ہیں مرزاد فیج سودا ہوں ہور از تنامالی ہوں ہور از تنامالی ہوں ہور از تا 178ء میر نقل میں 178ء تا 178ء میر نقل میں 178ء تا 188ء ، انشاء اللہ فان انشاء 175ء تا 186ء ، انشاء اللہ فان انشاء 175ء تا 186ء ہور نیا نظر تا 186ء ہور نیا نظر تا 186ء ہور نیا تا 186ء ہور کا ذکر نہیں ملا میں موسی فان موسی فان موسی فان موسی فان موسی نیا 186ء ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں دیا اس سے ایس معلوم ہونا ہے کہ لطیف کے اندرا نا نیت کا عنص برد مجرا تم موسود تھا۔ اس معلوم ہونا ہے کہ لطیف کے اندرا نا نیت کا عنص برد مجرا تم موسود تھا۔ اس

ا شعار ما سلف کامشان مون نومو موں شعول کے ہم عصر میں مشاق موں تو موجوں ۔ معار ما سلف کامشان مون نومو موں در روسے بھی اپنے آپ کو بہت نہ یا وہ دور مین دماغ رکھنے والا شاع سمجھنا ہے۔ سے

حضرت میرورد سے زایر گوربی بی دماغ رکھا ہوں بعض کی ہے۔ پھر کھی لطیف کے اپنے کلام میں سوداکی ہیت زیادہ تعرفف کی ہے۔

اورشاع ی میں اس کی نقلبدکوخاص طور مرب ندکیا ہے اورشمایی سند کے جی شعار د سے اُسے عقید سننھی اس کا ذکر کھی کہا ہے ۔

سودا سے میردردسے جرات ہیں ہے۔ انشار سے اورتقی سے عقیدت ملم ہے دردسے جرات ہیں ہے۔ دردسے میں انسان سے اورتقی سے عقیدت ملم ہے

جس دوریس نطیف کی شهرت آرکات سے سک کر دی تک بہنچی نو بہا درشاہ ظفر نے اس کو طری مصرع بھیج کرغزلیں بھی لکھوائیں۔ بہاں نمونسٹا

پند شعربیش ہیں: مه قام تراش کے بھینک

رواں نہرونو قلم کی زبان تراش کے بھینک

ا گربهادی دکھتاہے آرزو دل میں !!!

تو کل کے داسطے شاخ خزاں تراش کے بھیا۔

لكعا لطيف كوشا وظفريهي مصسرع

قلم تراست سه ساتوان تراش که بینک اجینیک اجینیک اجینیک اجینیک اجینیک اجینیک اجینیک اجینیک اجینیک اجینی شناعری نه نوعلم کے بل بو نے بیہ مہونی ہے نہ لفظوں کی سجا وطاور الرائش سے باں بقول ڈاکٹر بھم الہمد کی علوم وشعور کی ترقی سے شاعری ترقی مورکر تی ہے ۔ جہاں تک راقم کا خیال ہے میں بینی کہوں گا کہ اجی شاعری میں مذہ اور مبت اہم کم دار اوا کر تے ہیں یہ اور بات ہے کہ کسی شاعر کیا ں مف جذب کی ذراوانی ہوتی ہے تو کسی کے بان نکر کی کہرائی اور کیرائی . . . . اگر بید دونوں عناصر ربینی خرب و فکری ایک ساتھ ہوں اور دونوں کی سطیمیں اور اہری منوازی ہوں تو شاعر کو آفاق گیر شہر تیں نصیب ہوجا تی ہیں ۔ غالب کو ادو

ادب میں نیک نامی اور آفا قبیت عطا کرنے والے یہی دوعنا صربی رلطیف

غالب کاہم عصر ہونے کے با وجود اردوادب میں وہ مقام نہیں باسکا جو غالب کو نفیدب ہے کہوں کہ لطیف کی شاعری میں صف بند ہے کی نشتر بہت ہے جو فوراد ل میں اُنڈ کر دل کی کائنات کو اپنی با ہوں میں لے لیتی ہے مگرفکر کے اعتباد سے ایک آئی تھی ۔ سے ایک آئی گئی تھی ۔

ہماری اددوشاعری میں دمزست کے جو کمالات طنے ہیں دہ یقیت ا دوسری ثدبانوں کے ادب میں نابید ہیں۔ اردوشاعری میں دمزو کذابہ ایمائیت اورت بیہ واستعادات کی وجہ سے ایک خاص حسن، دل کسٹی اور تاثر بیدا ہوجانا ہے اور شاعر کا فافی الضمیر این ہم رو رتوانا کی کے ساتھ سامع کے ذہن میں اجا گر

فالب كهتائي: ها اب أبدوك شيوك ابل نظر ركئ المراب في المراب في المراب في المراب في المراب في المرب في

غالب کے ہاں جولب والمجبری نسانت ، زبان وبیان کی سنجیدگی ، الفاظ کی بندش 'جذبہ اور فکر کی نئی انگیب اس ملتی ہیں اٹس کی اُمید لطبق کے ہاں بے سود ہے اورغالب کی غزلوں میں جو کلا سبکی رجاؤ اور وسیقیت کی جو جادوگری ملنی ہے وہ کسی اور شاعر سی موجود نہیں ہے ۔ بہی وجر ہے کہ غالب ہاری شاعری کا نظارت ہے کہ غالب ہاری شاعری کا نشات ہر جھا یا ہوا نظراً تا ہے اور آیندہ بھی اسی طرح شعری دنیا ہے مسلط رہے گا۔

بجلیے اب ہم ذرا لطیف کے معاصر شعراء کی شاعری اوراس نناظر بیں جوعکس انجونے ہیں اُن کے خدو خال برکھی ایک نظر ڈالیں: سے

بهادرشاه ظفر سے

روز معورهٔ دنسا بین فرانی سے ظَفَر ایسی سے تو دیرانہ بنایا ہوتا لطبی سے لطبی سے اور میرانہ بنایا ہوتا ہوتا ہوتا

بھول سے اور پہنے کے مرح جاب کام ہے در بیش آخرسب کو وبرانے کو کا کا میں مقام بیر دونوں ایک ہی مقام بیر دونوں ایک ہی مقام اور پہاں لطبق وظفر دونوں ایک ہی مقام اور مرتبہ بید نظراً تے ہیں۔

مومن خان مومن: م

مانگاکری گے اب سے دعا مجرط رکی گروتورشمنی ہے انٹر کو دعا کے ساتھ اسکا کریں گے اب سے دعا مجرط کے ساتھ اسکا دیا ہے ۔ م

نا می بویم نمراب ہوئے دار باکے ساتھ ' اے کا ش دل لگاتے ہم لینے فدا کے ساتھ اطیق اطلیق الطیف اور موم میں معصر ہونے کے باد جود دو اوں کے موضوعات اور خیالات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں لیکن موم میں کا شعر نزاکتِ خیال اور تغزل کی بہترین مثال ہے۔ اور تغزل کی بہترین مثال ہے۔

سوداً: سه

بوگزری مجھ بہمت اس سے کہو مہوا سوموا بلاکشان مجت یہ جو ہوا سو ہوا اسی زمین میں مطبقہ کہتا ہے: ہے

كنه موكر يج بجرمت كرو مواسوروا كرم نوحى سے خريسے دروسكواسو كوا اس شعرمی استیق کی مرداد سود ای اوالوں سے زیا دہ تیز، مبرتفی نیر کی غزل کا برشعر بہتِ مشہور ہے: ۔ کل لے گئے تھے یا رمہیں بھی جین کے بیچ کردیجے صاف صاف اسی انجن کے بیچ جیسا کہ میر تفقی تمیر کو نا قدینِ ادب اور شعرائے شانی ہند نے اردوشاءی کا تمیسر تسليم كياب الم اس طرح جنوبي مندس لطبف بعي لين دوركا واحد شاع تف بص نے اپنی ترندگی میں ندسہی لیکن اپنی وفات کے سوسال بعد می تمل او کے شعری ادب اورعوام کے ذمہنوں میں اپنی خاص حکم منعین کر حبکا سے ۔ آج بھی اس کے متعدد اشعار زبان زدخاص وعام میں اور دوزمرہ ندند گی میں ضرب المشل كي حيثبت ركھنے ہيں۔ غالب كايه شعرليجيه: بوہنیں جانتے وفاکیا ہے ہم کواک سے وفاکی ہے احمید لطيف كهناه : ٥ "ا بل وفائسے کام ہورکھتاہے روزوشب شکوہ نہیں ہے اس کوکسی بے دفا کے ساتھ غالب کا متعرم حض بیا نیہ سے اوراس کی مایوسی کا مظربے مگریہاں استخاصے کے " ابل وفا سے کام جورکھتاہے روزوشب شعرمی ایک طرح کی دمزست اور نطیف طنز نویشیدہ ہے ۔ غالب كيتام : ـ بيلے دل گداخة بيداكرے كوئى مشن ذوغ شمع سخن دورم العك لييف كهتام : م شعركهنا مونوبيله دردييدا كيجيم خاکساروں کے قدم کی گرد بیدا کیجیج ان دونوں اشعار میں غالب کی لفظیات بہت خوب صورت ہیں۔ یہاں غالب

کہنا ہے کہ و ہی شعرداوں برا تر انگیر برتا ہے جس میں گدان مواوراس اتر کے لیے اہل سخن کے دل میں گداد کا بہونا صروری سے ۔شمع سخن کے فروع کا الذ اسی گذاختگی میں پوشیدہ ہے۔ مگر لطیف در دی اسمیت کو سمجھتے ہو ہے ا پنے شاء دوستوں کو مشورہ دیتا ہے کہ شعر کہنے کے لیے بہلے دل میں درد کا ہونا نہا ..

عالب کا بہ شعریمی آج مک ہمادے دمہنوں میں محفوظ ہے: م کنے شیرس ہیں نیرے لب کے رقیب گالیاں کھاکے بے مزہ نہوا مطیف اسی خیال کو بہت عامیا نراندا زمیں یول بیش کرا ہے: م گالی کاغم نہ کیج کسی حال میں لطبیق کا لیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا غالب نے بہاں ابک بلند مقام سے گالیوں کے نعلق سے اسینے ردِّعل کا اظهاد کیا ہے اوراس کے عشق کے بارے میں جوخیالات میں انھیں کا ایک عظمین مگرلطیف کے ہاں گالیوں کا رقزعمل بہت معمولی اورسطی ہے۔ ' تغریس غالب کایر تشعری سی لیں جس کی گونج سے لطیف متاثر

ہوکر کھیے کھنے کی کوسٹس کرتا ہے:

تحصيم وليسجصة جونه باده نثوارمؤنا ىيەمساكىلىقىرفئىيەنىرابيان غال**ب** 

اكرذكر خداكرنا توس بے تشك لى مؤتا عبث فكرسخ بين بين كيامول مركفائع غالب نے اپنے شعریب مسائل تصوف کواس طرح بیان کیا ہے جس طرح كوئى بادد أواربيان نهيى كرسكتا بلكروه كنهاب كرمساكل تصوف كوبيش كمين کائن ایک ولی بی کوعطاہے۔ یہاں لطبیف تصوف اوراس کے مسائل کے سلسلہ

میں بہت معصوم لگنا ہے۔

اگرم لطیف نے اپنے کام بیں کہیں کبی غالب کا تذکرہ نہیں کیا ہے
مگریہ کہ دبنا خروری ہے کہ لطیف نے غالب کی فکراور مضمون دونوں میں اپنی
فکری جولا نیاں دکھائی ہیں نودہ ضرور غالب سے بھی متنا ٹر رہا ہے اور ممکن ہے کہ
غالب کو بھی لطیف کی شناسائی حاصل تھی ۔۔۔ دونوں میں کسی طرح کی رسم وراہ
نہونے کی وجرسے غالب نے بھی لطیف کا ذکر کہیں نہیں کیا ۔

بین نے اس مضمون بین لطیق اورغالب کا تقابلی مطالعہ کے بعد بین نتائج کا استنباط کیا ہے اس کا مطلب و مقصد ہرگزیہ نہیں کہ ایریق کی شعری عظمت کو گھٹا یا جائے بلکہ لئے تھے۔ کو دور بین شمالی ہند ہیں جن شعرا و کا پیر بیا اور جائے بلکہ لئے تھے۔ دور بین شمالی ہند ہیں جن شعرا و کا پیر بیا اور جائے کا مرسری جا کنزہ لینا ہے ۔ لطیف کے کلام کے مطالعہ کے بعد انتی بات صرور کہی جا سکتی ہے کہ لطیف کی شاعری میں اپنے دور کے ہم عصر شعراء کی طری لطیف بازگش سے کہ لطیف کی شاعری میں اپنے دور کے ہم عصر شعراء کی طری لطیف بازگش سے ماحول کا پرور دہ تھا جہاں اس دور میں اپنی مند کے کسی شاعر کا کبھی ہونے تھا ۔ اس سے لطیف کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ فاکری پرواز کو قائم کہ کھے ہوئے تا اسی سے لطیف کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ فاکری پرواز کو قائم کہ کھے ہوئے تا ہوس صدی کے شعراء کے پاس جو فیالات ملتے ہیں۔

وہی خیالات وافکارلطیف کے ہاں بھی موجود ہیں فیصوصیت سے اخلاق انحطاط ساج کے غلط رسم ورواج ، اہلِ دولت اورا مراری تعیش بندی، نوجوانوں کی بہتر سے عکاسی طبیف بے داوروں ، غزورو تکثیر سے بے زادی ، دنیا کی مکاری کی بہتر سے عکاسی طبیف نے لینے کلام میں کی ہے ۔ (نگریزوں اور طبیبوسلطان کی معرکہ آوا کیوں کے مبہم انشارے اور طبیبوسلطان کو انگریزوں کی ختم کرنے کی وہ سازشیں جو مقامی دا جا کوں

اورنوابوں کے ساتھ مل کر کی گئی تھیں ان کا ذکر اشاروں اور کنا بوں بیں مرجے لطیف اور طنز و مزاح کے انداز میں کیا ہے۔

الطبق کی شہرت اورعظمت کا سبسے بڑا دازیہ سے کہ اس نے اپنے دور کے عام لوگوں کے احسا سات کی ترجانی ان کی ہی اپنی زبان میں کی ہے اور لطیق غزل کا شاع ہونے کے با وجود اس لئے اکٹر و بیشتر غزل کے فادم کو نظم کی طرح استعمال کیا اور اس استعمال میں ابک حد تک زبادتی برتئے ہوئے خزل کے وارم کو نظم کے اطراف جونز اکت کا مالہ بٹ اجوا تھا اوسے توثی ہوئے جوالے کی خزل مزل نہیں بنی جس کا اردو میں دواج دہا ہے ۔ پہل طیق کی عزل مزل نہیں بنی جس کا اردو میں دواج دہا ہے ۔ پہل طیق کا سبسے بڑا کا زنامہ ہے ۔

بطیف و بلیے بھی تمل ناڈو کا دہ وا حد نوش فنمت نساع ہے جب کی وفات کے ایک سوسال بعد بھی اس کی تلاش وجستجو کا سلسلہ آج کھی جا دی ہے اوراس کی شعری لطا فیوں کی دوشنی تمام ذہنی گوشوں میں اپنی کھر لو رزگینیوں کے ساتھ موج دیسے۔ سے

کیون باقی رہے دنیا ہیں ترانام لطیف طیف میں کے جو توصاحبے بوان بنا

لطیف کا انتقال 1876ء میں بمقام آرکا مطابعوا اورا سدبعور میں تدفین عمل میں آئی آج بھی لطیف کا مزار مشہور مزرگ وائی کا مل مضرت فیبواولیا عرکے روضہ

کے قریبی اعاظمی منور ومعظر ہے۔ ۔ اک قبر فقط مری منور سے نہ مجھو کونین میں سے شیمع رسالت کا اُجالا

يه مقاله اسلاميه كالح دانم بالري كي حبن ايم اردد سي برها كيا رهوون

ط مولانا دائی فدائی کی تازه ترین تحقیق کے مطابق را قم الحوف کو بھی اس مزار مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل موی -

## لوا بخم احسبن خان ایمان گوباموی

منواب تبحتمل حسب ایمان ایمان گویا موی کا تعلق اگری تا ماناد و سے نہیں نفا البکن اُن کے ذہنی نشود تا اور عملی وادبی خطو خال کو اجا گر کر ہے نہیں اسی سرز مین کا بہت بڑا حصر ہے۔ نواب ایمان نے بہیں سے اپنی قابلیت و صلاحیت کا برجم لہرایا۔ اوران کی شہرت کا سورج بھی تا مل نا ڈو کے افن سے طوع معوا۔ نواب ایمان بھام گویا مو دانتر پردلیش ج721ھم م 860ء میں بیرا مہوئے ان کا سلسلہ نسب تقریب بیونتیست واسطوں سے خلیفہ دوم حضرت فاردی عظم میں بیرا مہون سے کھی تا میں میں اسلامی سے تقریب بیونتیست واسطوں سے خلیفہ دوم حضرت فاردی عظم ان کا سلسلہ نسب تقریب بیونتیست واسطوں سے خلیفہ دوم حضرت فاردی عظم کے بہتر ہے۔

فراب ایمان کی ابتدائی تعلیم کو با موبین ہوی اور بقول بیروفیسر محبوب باشا (ابن ایمان کو باموی) مولانا محداکم م کو با موی سے فقہ وحدیث مولانا نیرالدین کو باموی سے تفسیرواصول اورمولانا عبدالحق نیرا بادی سفیقولا کی سسندیں حاصل کیں۔ لے لفرقمال دانان نواب ایمان کاخاندان نواب انورالدین خان کے زمانہ میں مدراس انچکا نھا۔ نواب انورالدین خان جو مضافات کھنو کے ایک قرید گویا موکے رہے والے نھے کرنا گلک لارکا ہے کی صوبہ داری کے عہد سے برفائز ہو لئے کے بعد نواب انورالدین خان مہیشہ کے لیے یہیں کے ہوکر دہ گئے رپوران کی فتدردانی موصلہ افزائی اورا قرباء بروری کی وجہ سے ان کے خاندان کا ہر فر دراس کا کرخ کے نظا اور تقریبًا ایک صدی کے بہسلسلم برا برجاری رہا۔ اس سلسلم کی خری کھی کے ایک میں تھے۔

وزب ابمآن كے والدحافظ ولى احدكے انتقال كے بعد ايمان مال الرسال كى عمرس اينى والده نيا نفاطم كے ساتھ حيد را با دعو تے بو سے 1297ھ مين لينه جيار فعت الملك بها در ( داما دِ الْوَاسِعْظيم جا ه بها در سِرنس آف أركاك، کے پاس مراس آئے۔ نوابین آرکا طے کا بہ وہ سنہری دور تھاجب کہ شمالی ہند سے اہل علم وفن ، ارباب ادب، نکیتہ رس و نکتہ دان اورسر ہمرآ وردہ علما کے وفت نوابين اركاط كے دربار كي طرف كھنچ كر آرہے تھے۔ نوابين آركا ط كي علم دوستی اور فدر دانی کا یہ عالم تھاکہ ایلِ علم وفن کے لیے اپنے بیش بہانوا نے للا ئے جارہے تھے۔ مولانا ابوالجلال ندوی نے ابک عبکہ لکھا ہے کہ اہلے سلم جب مراس کی طرف رجوع کرتے نوشال کے ارباب علم وفن سے خاص طور ہے ية ناكيد فرانے تغ كر مراس جانے كے بعد اپنى زبان برقابور كھنا كمين الساية ہوکہ وہاں کے اہل علم کے آگے ہا البحرم کھل جائے ۔ مراس آنے کے بعدا بیان نے اپنے جا نواب رفعت الملک بہا درسے

وص موسوف معزت شاه ولى الله ميران قاورى المتوفي ١١٥١ هر كاخاص مريد يق

سافات کی دنواب رفعت الملک نے بڑے جا کو بعبت اورخلوص سے ان کی مرکمتی فنول فرمائی رخیا کی مرکمتی فنول فرمائی رخیا کی نظری این دفت کے جدید اینے وقت کے جدید علماء ابلی نظری اپنی دل حضرات مثلاً طرازش فعان ، مولوی غلام دستگیر بھرات اور مولانا الحاج عبدالوہاب ربانی مرسکہ باقیات صالحات سے بھر تو راستفا دہ بھی بنب کیا بلکمان حضرات کی صحبتوں سے فیض یا ب بھی بو کے ۔ مولانا ایمان نے مولانا الحاج عبدالوہا ہے کے دست مبارک پربیعت سے مشرف ہوتے ہوئے فلافت کی دوشن منرل بھی طے کی۔

مولان ایمآن کی علی، ا دبی ا وردینی قابلیت سے بے حدمت تر موکر نواب انتظام الملك بها در مرنسس ف آركاك ،سوم ف این جوتفی صاحبزادی سے ان کابارہ کیا۔ اس وقت ایمان کی عربی ش سال تھی ۔ نواب انتظام الملک کی دا ادى كايرا تربوا كاميان تهايت كبسوئى اورطما نيت فلب كے ساتھ على اورادبى خرما ن كى طرف ہمةن متوجه مو كئے ۔ ايمان كى سبتى براعت بارسے جامع الصفا تھی۔ تخلف عسلوم ہیرعبور حاصل ہو لنے کی وجہ سے مدراس کے ا دبی اور علم کی وا میں اُن کا مقام مہت بلند تھا۔ اُس وقت کے جلیل القدر علماء ایمان کی استعداد، تبحر علمي ، ذا بنت وفطانت اورافلاق واوصا ف كے ول ساعتر ہی نہیں تھے بلکرا بیآن کاخاص احرام یمی کرتے تھے۔ یہ وہ دورتھا جب کہ سید ضامن على حلال لكمنوى اسارے سندوستان بي طوطي بول را تقار شعراء حلال لكصوى سع شرفة للمذها صل كمرنا البيضيلي باعث في سمجفة تنه اس دورمين البال كى نەبان دانى ، نكىة رسى اورفن وادب بىر بحر بور د مىتىرسى شىستىم تىمى \_ايمان كوچۈكىر بجين ہى سے شاعرى سے فطرى تعلق تھا۔ دفتہ رفتہ ایمان کے شعری جوہراجا كرسونے لگے اوروں کی طرح ایمان نے بھی اصلاح سخن کے لیے حضرت جلال لکھنوی کو متحب

كيا\_ابتداءس خطوكتابت كيذريع اصلاح كاسلسلم جارى را عيرا يمان ن ، برید کئی مرتبه بابلشافه لکه نواور رام بور ها کراستادی خدمت بب حاضری دی -ایمآن کی شاعری کامقام براعتبار نهان وفن بہت اونجاہے۔ان كتخليقات كے غائرمطالعہ سے بتہ حلاقا ہے كہ ایمان نے شعوری طور برحبلال م داغ کے بہر کا بیک وقت انر قبول کیا ہے۔ ابات کے ہاں رعابت نفظی ، صنا بع بدا نع اورمحاورات كاصحيح استعال متاسم - ايمان كافكرى سفركنجلك اورىعبدازقياس راستون بب كمنهي بوتا ميكه الكهمتوازن فضايس جارى رستا ہے۔ایان نے مختلف اصناف سخن برطبع ازمائی کی ہے۔ برصنف میں اس کی صلاحیت واستعدا دکیج برکھل کرسامنے آتے ہیں۔ ایمآن جوں کہ ایک جیسید عالم، سشيوه بيان مقرراوراك ترمشرقيدك البرنط الكي خليقات بين نغزل ك بطافت كے ساتھ ساتھ فكرونظرا ورشترت احساس كى جھلكياں بھي ملتي بن \_ انهوں نے اپنی نگارشات سے امک دور کو منا فرکیا \_ بعض شعراء کی عان سے معاصر مرتبکی میں بوزی تقین لیکن برجیتم کیس کسی داتی منا فرت اور ذاتی عنا د کی بنا پر بہیں ہوتی تھیں ملکہ تہذیب وشاکتنگی کی فضامیں ارباب علم وفن کو غور وفكر كاسا مان مهياكرتي تقيس \_ ايمآن كاحلفه للانده بهي نهايت وسيع تصار ایان معاشی خوریات سے بالکل بے نیاز تھے۔ انتظام الملک بہا در کی صافیرو سے شادی کرنے کے بعدا نہیں خوب ا سودگی کے دن نصیب ہوئے۔عام طور براسا کش د فراغت کے اتیام میں انسانی ذہر جیلی طور بی غلط الستوں میں ایسا ماحول پیدا کرلتیا ہے جہاں آ سائٹ کے سوا اور کچیے نہیں ہوتا۔ بعض کو کو<sup>ں</sup> نے شاعری کو کھی ذہبی عیّاشی کہاہے ، لیکن راقم کاخیال سے ہرزبان کی تاریخ میں

شاعری کے نعلق سے کچھ الیسے واقعات بھی طبق ہیں کہ شاعر نے قوموں کی تقت دیہ بدلیے بیں اپنی زبان اور قلم سے بہت اہم دول اداکباہے۔ ایمان آسودہ حال صرور نصے لیکن حکہ دسول اور آل شستیدلولاک سے ان کی دلی وارفتگی کا یہ عالم تھا کرائن کے ذکر سے ایمان بعد رقت انگیز کیفیت طاری ہوجاتی تھی ۔ ایمان نے اپنے وقت کے نقاضوں کے بیش نظر غزل کا بھی پورا پوراحق اداکیا۔ لیکن رفعہ رفتہ جب قولی میں اضم علال بیدا ہوگیا توان کی تمام تر توجہ نعت کوئی کی طرف مبذول ہوگئی۔

ایمآن اخلاقی اعتب رسے درولیش صفت اور فقیم شرب نھے تیجرِ علمی کے با وجود ایمان کی اناکبھی نخوت سے ملوث نہیں ہوی ۔ طبیعت میں ٹبی سادگی تھی۔ ہرا مک سے خندہ بیشانی کے سانھ طقتھے۔ تواضع، وضعداری اور نوسش اخلافی کی خصوصیات ان کی طبیعت میں اس طرح مجتمع تھیں کہ طنے والادل سے ان کا گرویدہ موجا تا تھا۔

ایمان نے بہت طویل عربائی تھی۔ انہوں لے بیاسی سال کی عسر میں (1359ھم 1940ء) میں وفعات یا ئی اور سجد والاجابی کے صحف میں سیر چر خاک کئے گئے ۔

كلفكانمونه \_\_\_\_

ساخے فوج مضا مین کی کھڑی دمتی ہے بے گذاہی ہے کہ مایوس کھڑ ی دمتی ہے پھر گسے کوئی نہنحتی نہ کڑی دمتی ہے دارت دن مجھ کو بہی فکر بڑی دمتی ہے

لغت احمر سے طبیعت جولڑی سی ہے بڑھ کے بخشنس تری لیتی ہے گھیگا دورکو سہل کردیتے ہیں برشخص کی نشکل کوشور زندہ ہمنچول گامرینہ کولیس مرگ ایمان دل سجرت مرس جاک نهین و کونین اتنی می دل سی دھاک نہیں ہے تو کھی نہیں اورخوف وسم وباک نہیں سے تو کچھ نہیں

عشق رسول باک نهرین نو کچه نهر بن ناخوش مصنور مهر کی جرطاعت میں توصور نادم گذشته مونوب رحمت کی کچه اُ مب

کریم کودیدمیت رسول کی بو گی وه کهنے کیسی مصیبت کی زندگی موگی ترے خزانهٔ رحمت بب کیا کمی بوگی

بڑی خوشی تو اسی دوز کی خوشی ہوگی ہو ہجرشام میں بسر مورسی سے دودھو کر مرے کریم جو تو مخش نے گا ایمال کو

غزلين

مگریه که وه کم بخت با نی سنسر تصا فلک تھا، آپ تھے، دل تھا مرامقدر تھا کرایک ہاتھ جگریر تھا، ایک دل پر تھا

زباں پر اُن کی مرا ذکرخیراکث رتھا ہراکے عشق میں میرے لیے ستمگر تھا شب فراق اٹھانے بے دعا کیوں کم

نزے دبوانے ہوں کیافاک دست انداز دامن ہیہ کہاں سے لائیں دامن ہیر ہن ہی جبنہ ہیں تن ہیہ وہ نالے مجبل ناسٹ دکر شاخ نشیمن ہیہ گوں کا دل مجوط کہ جائے نزی فربا دوشیوں ہی نرکا مل کمتہ دافوں میں نہ شامل خوسش بیانوں ہیں تجھے ایمانی بھرکس عسلم ہرسے نازکس فن ہے۔ وسعت مرے دل میں نہمیں ارمان ہمت ہیں مشکل ہے کر گھر تنگ ہے، مہمان بہت ہیں

ساقى ترب شبشول سے فزول دل ہيں شكسته

بما نوں سے لو لے مہوئے بیمان بہت ہیں

ومشوار ترك عشق مين بحلي وبين باتين! ہم جن کو سمجھتے تھے کہ آسان بہت ہیں

ا بمان كرهر د يكهة بو، وصيان سے كسس کیا وجہ سے نظر میں جو پر لیٹان بہت ہیں

> وہ توجھلک دکھاکے لیس ہے دہ مسط سکئے ہم بے خودی میں دوڑ کے بیٹ سے لید لے گئے

جنجر بکف گزرگئے اپنی گلی سے تم کچھ بہ بھی سے خبر کہ تکلے کتنے کسٹ گئے

جننے تعلق ات تھے آخر کو عشق میں یکھ ہم نے قبطع کر د نے مجھ ودی کٹ گئے

كعب مين شيخ ، ديم مين بهم، ميكده مين دند سب اپنی ابنی دھن میں ترانام رسے گئے ایمان بعدِ مرک جو ملی بتوں سے دی دل کے گرمے بھی گور کے ساتھ لینے بیط لکے

مطبوعه مامينا مەنسىب دىس" جەرراباد

## مولاناعب الحي اخفر بكلوري

کموسے اور اردو کا رشتراس فدر تدیم اور مسلّم ہے کہ اس کے نبوت کے
لیے تاریخی والوات کی آج کل خودرت نہیں محسوس مو تی ہے۔ اس موضوع یہ تاریخ
ادب اردو کے بیشتر محققیں ابنی لوگری ذہنی تو آنائی اور روشنا کی خشک کر چکے ہیں۔
ادب مرز کے طور مرکج چوض کرنا ہے جا نہ ہوگا۔

تاہم قدر مگرر کے طور پر مجھ عرص کرنا ہے جا تاہوگا۔
سلطان علا والدین خلمی ( 1296ء نا 1816ء) کے مشہور سپرسالار
ملک کا فور نے 1300ء میں سب سے پہلے کرناٹک فتح کیا اور علا والدین کی وفات
( 181ء) کے بعد دوبارہ محمد بن تغلق نے 1861ء میں کرناٹک پر فتح و کا مرانی حاصل
کی تو اس کے فوجوں کے ہمراہ مختلف ذبابوں کے ساتھ ساتھ اردو ذبان بھی سیاسی
تجارتی اور لشکری مقاصد کے تحت شمالی ہندسے کرنا ملک میں داخل ہوی ۔ اس دور
میں شمال اور کرنا لگ کے تعلقات بیں بہت وسعت اور کشادگی بیدا ہوتی گئی ۔
میں شمال اور کرنا لگ کے تعلقات بیں بہت وسعت اور کشادگی بیدا ہوتی گئی ۔
د بالخصوص 100 مور عیں جب کرسلطان فیروزشاہ بہتی نے وجیا نگری شہزادی سے بیاہ

لالم مہتاب لائے سبقت اور محدوم مثاکر وغیرہم نے اردو کے شعری سرایہ بیں نہ صوف اضافہ کیا بلکہ اردو زبان وادب کی بے لوٹ فدمت بھی کی ۔ ان شعواء بیں جیدا ایک میدان طریقت کے سنہ سوار کھی تھے ۔ یہ وہ زما نہ تھا جب کہ شمالی مبند بیں آ برو (المتو فیل 1738ء) فا کر دلوی (المتو فیل 1738ء) اور ضان آرزو (المتو فیل 1738ء) کا دو رضتم ہوجیکا تھا اور هاتم دالمتو فیل 1783ء) میر در درالمتو فیل 1783ء) مرزا رفیع سود الله وفیل 1888ء) مرزا دفیع سود الله وفیل 1888ء ایم اور تعلند ریجنت میں بہت شہرہ تھا ۔ اس کی شہاد نیں ہیں اس دور کے لکھے ہوئے ندکروں میں ملتی ہیں۔

دور شیوسلطان (۱۳۵۶ء تا ۱۳۹۹ء) بین زین العابدین (میر منش شیوسلطان) حسی علی عرّت، سیدعارف شاه قادری ، میرش علی کرانی حاکم، شاه کمال الدین کمال ، محد علی مهمری خانزاد ، محداشهای اور عبدالحق جیسے شعرار، ادباء ام علم اور اصحاب فضل نے اپنی نصنیفات اور تالیفات کے فدلع داردو شعوا دب کے ایک جیو کے علاقے کے حدود اربعہ کوخاطر خواہ وی

رجا کردوسلطنتوں کے درمیان تعلقات استواری نہیں کئے بلکہ وجیا نگر کی فلمونے مسلمانوں کو ملازمتیں تھی دیں۔ حسلمانوں کو ملازمتیں تھی دیں۔ حسل کی وجہ سے اردوزبان کے بولنے والے کرنا لگ کے مختلف مقامات پر کھیلتے چلے گئے۔

90 ما عرف 1686 مرکے دوران بیجابور میں عادل شاہی اور 1508 م ح 8 11 مر کے دوران گولکنڈہ میں قطب شاہی حکومتیں قائم ریب \_ 200 والی وط کی حبّگ کے بعد علاقر کرنا ٹک میں مسلمانی حکومتنیں پہلے کی برنسبت اینا اثرونفو ذاور نریا و ہستھکم کرنے لگیں ۔ مسلما نوں کے مزم ب ، تہذبب اور نیرن کے ساتھ سا اردوزبان كرنا لك كے دور درازعلا فوم ب بھلنے كيولنے لكى ۔اس عام رجان اوران عمومی انزات سے میسور کاعلا قرمت تنتی نہیں تھا۔ جیاں جبر اہج اعر بیں سلطینت خداداد کے قیام سے پہلے کرنا مکے شعراء ادباء اور علماء سنے ار دوز مان کی نته قی اور نستود نمالیں بطور خاص تو تجه دی یے جی مبی شالی مہند و ترکستان ا *برا*ن اور عرب کے اہلِ علم و کمال کے علاوہ خو د کرنا <sup>ما</sup>ک میں ملک الشعرا <sub>عر</sub> نصرتي بيجا نبوري، بإشمى بيما لورسى، عبد الموسق موتمن (عادل شابى دوركا خري شاع) لورشاه محمصترالدین فرزند میران شاه ولیالنه (المنو فی ۱۱۹۵ ه مرفون ۲ دم بهاطری بضلع شالی ارکاط) قابل دکریس

قبام سلطنت خداداد کے بعد عہد حید دی (167 اع تا 782 اعر) میں محد سعید عاصی المتوفی 1763ء میں محد سعید عاصی المتوفی 1753ء مید محد شاہ میر المتوفی 189 اھ ، خیراللہ شاہ میر المتوفی 1753ء مید مخد شاہ میر المتوفی 189 اھ ، خیراللہ شاہ میر المتوفی اللہ فقیر ، سید حید بن علی شہباز ، احد خان سند برا فی المروش شنوی السراوشق (280 اھ ، تاریخ ادب اددو " ڈاکر جمیل جالی ۔ کے مصنف مشنوی النور دنش مصبل النور "دنش ۔ کے مصنف " انتباہ الطالبين " میں مصنف " جہار کرسی طراقت ؟

بخش ۔

حيدرعلى اورنسيو سلطان كازمانه سببت مختصسهي بجريمي اسع بدبي اردو ز بان کے شعروا دی اور علم وفن کی سے رمیشنی اور قدر دانی ہیت نہ بادہ ہوی۔ حالاں کم اس عهرد كى دفترى زبان فارسى تفى لىكن طيبيو سلطان كى جامع الصفات اورعلم دوسست شخصیت کا بہ بہت بڑا کا زنامہ ہے کہ موصوف نے اپنے دور میں ند بہی تعلیم کے ساتھ دوسرے برہن سارے علوم وفنون مثلاً فلسفر، رباضی، نجوم، طب کی تعلیم وتدرلبس کے لیے سری رنگیان میں جمیع الامورنامی درس کا ہ قائم کی۔ سفطان کو مختلف علوم وفنون بركا فى دست كاه حاصل تفى اور تصنيف وتاليف سيبهت كمرا لكا و تها الهمدا موصوف نے کرنا کا کے مسلم حکم انوں کی طرح واجھان مبسو رنے بھی اددوز بان کی بھر لو رسے رہیتی کی رینان جیڑمییوسلطان کی شہادت ووج ا بر کے بعد مہا را جہ کرشنا داج ووڈیا ر اور اس کے متبنی جا مراج وفریار زنجنت نشینی 868ء کے عہد میں تھی ادود کی ہردل عزیری او ج پرکتی ـ اس دور کےمعروف ا دبا ، وستعراد میں مبیرسیات میسوری (دفات 1864) سيدعبداللطيف لطيف أركاني روفات 1876ء)، محرفاسم عم (وفات 186ء)، محرسين نتيم رونات **888**اء) ، محد عبدالرحمان دل رونان 899اء) ، عبدالحق تحقيق رونا ت 900ء) عبد الحفيظ أرام (وفان ....ع) سيد شهاب الدمين شهاب (وفان 1905ء)

له مصنف مصباح الجیات 1870ء منترجیات 188 از شمع محفل تعلیم نسوان المالات از المالات از المالات المالات

ہے۔ محد غوث جارد **(دفات 707 اع)، بڑھن شریف آ**ثم (دفات 1918 ام) منشی قلندر مین اطِهر، مولانا عبدالقادر على صوتى دوفات كا ١٩٥٥م فرزنرمولانا عبدالحق احقر مبكورى عبدالله مستان روفات 1913ع اورمولانا شاه عبدالحي التحقر مزككوري روفات 1882ع - مكران سبعي علم وفض اور شرف وكمال تقابل ذکر ہیں ۔ كے اعتبار سے جومقام ومنزلت حضرت مولانا عبدالحی احقر سككوري كوماصل بے وهكسي اوركے مقدر میں نہیں ۔ درحقیقت حضرت احقرف مختلف علوم وفنون بالحضوص ددو زبان وادب کی اشاعت وترویج میں اپنی زندگی کا بیشتر حصّه حرف کر دیا ۔ اب ہی کی واحد وات تى جى برولت اسلاميات كابهت زياده ذخيره اردونظم وننرس منتقل موا\_ به *تاریخ کی ایکسنم ظریفی سے کہ بعض اوقات مصنف کی اپنی تصنیفات اس قدر* منسبهور مبوحانی ہیں کوان کی روشنی کے آگے قاری کوصاحب نصنیف کی طرف آنکہ اٹھاکر د کیفنے کی مہلت بھی نہیں ملنی کچھ ایساہی معاملہ مولانا عبدالحی احقر سککوری کے سانھ بھی بیش آبار آب کتیرالتصانیف شاعروا دیب برونے کے با وجود آب کی ذندگی کے مفصل حالات اورفن وشخصیت محسیط نورانی حدوخال آسته ایسته نظور ساوحجل موت

صے کابقیرجا شیہ: ۔ کی متور منرلین طیکیں قطف بورکی شہور کتاب جوالم لحقائق پُراکینے مقدمہ لکھ ہے۔ ایکے مریدین کی خاص تعداد حنوبی ہند میں بھیلی ہوی ہے۔

له مصنف کلام جادد 1335ء که مصنف فواندالاسلام "شهادت الله "رسول جهول اور منزن المنظق " سه بخان السيّر بير موصوف كامقد مر موجود ب جس سه المحرى بهترين نترى لاحيتوں كا المنظق " سه بخان السيّر بير موصوف كامقد مر موجود ب جس سه المحرى بهترين نترى لاحية والمورك فائبان المزازه بواسي تاليف " كلش رحانى " 199 اء مي موصوف في اين بيروم شدسيد شاه عبد اللطيف فادرى قطائ وليوركا وكرنها بيت احزام وخلوص كه سائة كيا به -

جارسے ہیں مالاں کہ آپ اینے دور کے شعلہ بیان مقرر ،معتبر مفسر ،مستندمحدّ ث قابلِ فحرِ مورّخ ،صاحبِ طرز سوالخ بكارا ورمقبول نرمين انشاء بيرداز بهي تھے۔ آپ کی ا دبی شخصیبت کے ختلف پہلوؤں کو روشنی میں لانے کا شیرف میسور کے متباز ڈمنفرر محقق مولانامولوی دا کراسید فدرت الله با نوی صاحب کوهاصل ہے۔ آب نے حضرت شناه عبدالحي الحسيني لكصنوى دبيداكش احهاء و1685ء وفات مصنف " نزئت الخواط" كے بارك بين نهايت وقيع اور مياز معلومان تحقيقاتى كام سرانجام دیا ہے۔ اسی طرح سناہ عبدالی احقر سنگاوری مربھی بٹری عرق دیزی جانفشانی اور زرف نگایمی کابتی ثبوت فرایم کرتے ہوئے تحقیق اور تالیف کا بھولوگر سی اداکباہے۔ تاہم کوئی بھی تحقیق حرف آخر نہیں ہوتی ، اس میں بہت کچھ اضاؤں اوركنائشو كوسى دا بين ملتى رمتى ہي اس ليد داقم الحروف نے بھى مولا ما عبدالحي احقر (واعظ سنگلوری) پر ایک تحقیقی نظر دالنے کی جسارت کی ہے۔

احقر روسط بعوری پر ایک سی سازد کے بعد انگریزوں کاظلم سنم عوج بہد بہنچا تو کئی معزز سلم خادادی نباہی کے بعد انگریزوں کاظلم سنم عوج بہد بہنچا تو کئی معزز سلم خاندان اس کی زد میں آئے۔ حصر ت مولا نا استقر شکاوری کے آبا واجداد مغل شہمنشاہ شاہ جہاں کے دورسے سلطنت خداداد نک بہت اہم اوراعلی منصبوں بہنا کرتھے۔ آپ کے والدا براهیم مبک ترمکیرا (Terikira) کے عمل دار تھے۔ دادا گلان درگ کے اصف، بردادا قادرعلی بیگ اعظم اورکے عملدار تھے۔ حضرت احقر کی والدہ کا سلسلہ نسسات گڑھ بیک اعظم اورک عملدار تھے۔ حضرت احقر کی والدہ کا سلسلہ نسسات گڑھ بیک اعظم بیا ری بیکم میوٹ شمالی آرکا مل کے مشہرو صوفی بزرگ شاہ آدم تک بہتھا ہے۔ آپ کے والد ذوالی سلطنت خدادا دیے بعد اپنے فوجی نصر سے پہنچتا ہے۔ آپ کے والد ذوالی سلطنت خدادا دیے بعد اپنے فوجی نصر سے

له بداری بیگم بیط اب بذنام بدا کنام سے مشوب سے۔

معزول ہوکراینے سسرال سنگلور آئے ،جہاں حضرت احقر کی ولادت 1234م بیں ہوی۔ بچین ہی سے آپ کا ماحول دینی اورعلمی تھا۔ آپ نے لینے والدین جهاں دا دہدا ان کی بہا دری ، شجاعت اور رجواں مردی کے سنہرے وا قعات شنے وہاں نانیہال کے صوفیا نہ ریک ڈھنگ، تقوی اور بیر بیٹر گاری سے آگاہی ماصل کی ۔ اس لیے عہد طفلی ہی سے آپ میں ہمت اور دلیری کے ساتھ علم وعزفان، نهروتفولی، جذبه دین داری اور حمیت اسلامی دحی سبی بهوی تھی۔ بناں چرآپ کی تمام تر تخلیقات میں اس کی نمایاں جھلک دکھائی دہی ہے س بے کی ابتدائی تعلیم ونرسٹ گھررہی مہوی ۔ بعد میں آب سبگلور کے ایک شہور عالم باعمل حضرت سيدنساه ستجاد شطاً رى كه دامن المذسع والبسة موت موصوف كم دامان نمیبیت بین آپ کشخصیت کے نفوش نوب نکھرے اور بہیں سے آب کو علوم ونىنون كاصجبح ذوفي عطاببوا يجب أبني منكلورين ره كرعلوم طابرى سيفراغت ماصل کرنی نواعسالی تعلیم کے لیے ویور اضلع رشالی ارکاط ) کارخ کیا۔ اس دور بن وليورب مصرت سبدشاه محى الدين عبداللطبف قادرى والمتونى 289 اهدى کی ذائ و فرس علم وعزفات کی اما جبگاہ بنی ہوئی تھی ،نشنگانِ علوم وفنون کے بية آب كى خانقاه خيتمه بغراني كى حينتيت ركعتى تعى مصرت عدالحى احقر بنگاورى جب حض تعطب وبلور كم حلقه ارادت سے والب تر بو كئے توشیخ كا مل قطب رم ولیورکی نگاہ دور بین نے اس نوجوان ، مہونہا راورقابل طالبے کم کے باطن بیں بوننيده موسرناياب كاسراغ سكايا اوراحقر سنكلورى كاذون معرنت اوراشتياق

ا حضرت عبدالی کا نام ماں باپ نے" بٹرھن بگیگ کھا نظا سکر قطاف لور نے آپ کا نام عبدالحی تجویز کیا۔ وطلب را و نیقت آس نذ آس نظر دنگ لائی جس کا اظها در بری والها نه عقیدت کے ساتھ یوں کیا ہے سے

خصوصًا شيخ ميراقطب انتهر يقين اس عمركا سيت نيخ اكبر يقين السيع ميراقطب انتهر بين بي حداس كے اوصافي جميل مسجوع مدالاطبف اس كا مينام معلى لدين العبار العبار

رسرالشهاذنبي : مطبوعه 302 اه)

" جنان السير" كى دوسر معين مين فرماتي س

خاص كرسشيخ مراقطب ذمان مشیخ فیاض ہے درسیروعیاں مستفيض پېراس ا مکيعالم اب شبہروبلورسے لے تا بعرب شرك والحادكى تواسع بنسياد هر مگرامس کے فیوض وارث ر علم باطن بب محقق كا مل علمظ ہرمی ہے مدقق فاضل عالم وحسافظ قسيرآن كريم عارف وسالك و فرزانه حكيم ملك وحدان كاسي شيخ كسب حبدخ عرفال كاسع بددتينبر باليقير جس كالمقدس سيبذ بصحقائق كاعجب كتنجيين عادف عصرہے ابسا ذی شاں خوشهيي حسك يسعوفا أران ہے نسب میں وہ حسینی زیدر اورجسنی ہے نیسوئے ما در ياصف عبداللطبف إسكانام محی الدین ہے ملقب وہ ہا م بوالحسن والدامب الس كا محى الدمن قط نيمن حداس كا دىرگاه ائسكوركھےدت انا

مہتدی اس کے مربدوں کوتام

وو جہار گلش مجیمولانا کی اہم ترمین تصدیف ہے۔ اس مب مولا نا نے اپنے شیخ کی مرح سارئی بوں سی ہے ف ددایسا ہے ایک مبرا ہیر ڪرين*ڻر درين ذمان آخب*ر ذوالكما *لات منبع بركا*ت فشيخ الشياخ ستبدالتارات خلف بوالحسن ستبهيرامن مجمع سيرت حسيق وحسن رمغ علم باطن مي صاحب يحميل عسام ظابرس فارغ التخصيل معبدُن ِفيضَ بار ذركا من جا مع علم ظل ابرو باطن اورطرنفيت بي واصل موصل بع شربعت بي عَالِم وعَا مِل ذات اس کی ہے ایک منبع اور فنط والمورسي حويلي شهوا اکے عالم مریدیں اسکے علم باطن اسي سيس سيكيم معتف داس کے ہم پنوا صفوام كبالميروفقب بربااكرام مونسگا فی ہے اس *کوعرفال می*ں نکته یا یی کمال وحبدال مین ستروظ اہر ہی ہے غرض کیتا ببیتنوا ہے وہ دین و ملت کا ہے حایت میں دیں کے سٹروعیاں محی الدین ہے اُ سے لقب شایا ں ز مرونقوی میں اور تو کل میں محود ومخبشش ہیں اور تبذل ہیں می نے بخشی سے اس کوسان جلیل كوى اس عصر مين زاس كاعدبي ب أسه اطبينًان اورارًا م ذكم مولا مين صبح سے تا مثا م دائماً اس کی محف لریونور دائماً اس کی محف لریونور ذكر مولاسے سے تقیں معمور حت ملك بالمصال س ك محفوس غون حق شب تلک رسے ول میں د كرمولا سے دل كو أكست ميو أنست وحيب اورلڏن ہو بينينز اس كى محفيل انور ! ذكرونياس وكرب استهر

سب به قادر کیا اصلے تا در بوا ہر فن میں وہ بیا ما ہر اور تصنوف کے سب رموز دقیق اپنے والدسے کر حیکا تحقیق! موا کیت دلیل دبرہاں میں اور کشف وشہود وعرف اس میں منیل تھا اس کا کوئی سمجھ عدیل نہ تھا کوئی اس ملک میں منیل تھا اس کا کوئی سمجھ عدیل نہ تھا تانی جاتی و خطاقی تھا۔

یر منہ ہیں ہے مبالغہ لے یا ر واقعی سے میر بات بے نکرار

مولانا التقریبنگوری برفیض قطع و بور نه حرف ابنے دورکے عالم باعلی صوفی با محلی صوفی با محلی صوفی با محلی صوفی با عملی صوفی با با عملی صوفی با محلی منظوم اور نیک می منظوم سیرت " خیان السیر" (جودس باب مین منقسم به) تخریم و ماتی جسے دیڑھ سوسال سے آج تک جنوبی بهند بالحضوص کرنا ملک اور مدراس

کی اکثر خواتین گروں اور مجلسوں میں سرجمعرات بعد نماذ مغرب بطرحتی ہیں ۔

بے نظیر منتوی رجوار دوزبان میں منتوی مولانا روم کا نعم البدل ہے۔) ببنظم
ہائیس نہرار اشعار پرشتمل ہے۔ آب صحیح بجاری شریف کی شرح فیض الباری
ر 292 ارم) کے نام سے تکھی جودس جلدوں پر محیط ہے۔ یہ کماب بخاری شریف
کی سب سے بہلی اردو شرح ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ مولانا احقر کی جو کتابیں
عالم شہود پر ائیں، اس میں درج ذیل اہمیت رکھتی ہیں۔

عالم شہود پر ائیں، اس میں درج ذیل اہمیت رکھتی ہیں۔

الم سر میں درج ذیل اہمیت رکھتی ہیں۔

ا - خطبات حرمین - حمعه کے خطبات کا بہلامجموعہ سے جوار دوین شائع ہوا۔

٢- تفسيرلجوابير :- مولانا كي منظوم تف ببرسع-

سور حدیقیۃ الاجاب :۔ خلفائے راشد کی کے حالات پراکی ضخیم اور مسوط نٹری کتاب ہے۔

سى ـ شرح سِرِ السّهادَين :- عضرت المام مسين كي سيرت بدا كب طويل نظم سے مطبوعه 2021هـ -

ه- خلاصة السبر :- اسلامي ماريخ كاخلاصه ب

المد روضة الايراد به ابل بين كى سيرت وتاريخ بيمت تمل ہے -

ے۔ تخفہ مرغوب بد حضرت شیخ عبدالقادر عبدانی کے تعلق سے بڑی معلوات افزاکتاب ۔

٨ - تذكرة المحتمدين : - أئمم فقر كے حالات بيد مبنى كتاب -

۵- رباض الازبر: - برن طیبرید ید دوسر ضخیم مجدعه بع بصر برسات

کے مولانا احق سکلوری اینے خطبات کی مفبولیت کی بدولت حفرت واعظ بنگلوری کے نام سے بھی بڑی آفاتی ٹنم تروں کے مالک تھے مطبوع خطبات کی اولیت کا مبہرا بھی موصوف کے سرسے۔ برار سے زبادہ اسات موجودہیں۔

۱۰ نصرة النوحبد: وحدة الوجود اوروحدة الشهود ميتفقيلي بحث اس كتابين شامل ب مطبوع 1325 م

14 حقوق الزوجين :- معاشرے كے حالات بيد يد ايك وقيع اور جان دارنترى كتاب سے -

ب ، المنهج البنوت بد البميت نبوت اوراكر منهج البنوت براس كتاب بس روى المار منهج البنوت براس كتاب بس روى المار منهج البنوت براس كتاب بس روى الماركي بيد

۱۳- فوائد قدسيم ، \_ بركتاب سبدالاولياء كى منقبت اورسوانح برمشتل ہے - ١٦- فوائد اور ١٩٥٠ هـ اور

ها کلید معرفت: مطبوعه 300ه -

مذرج بالا کنابوں کے علاوہ حضرت احقر بنگلوری نے اپنے دور کے رجی ن بیت ساری معرکمۃ الالارکت بیں رجیان ، بیعت اور خوافات کی رد میں اور بھی بہت ساری معرکمۃ الالارکت بیں تصنیف کیں جس سے ابک طرف اردوز بان وادب کا بھلام واقو دوسری طرف مسلم فوم و مثلت کی خاطر نواہ اصلاح بھی ہوی ۔ کرنا لگ سے ہدف کر بہت بہلے مسلم فوم و مثلت کی خاطر نواہ اصلاح بھی ہوی ۔ کرنا لگ سے ہدف کر بہت بہلے بہی مبارک کام اپنی شعری نحلیقات کے فدیعہ اندھوا بردلین میں حضرت مولان کے فدیعہ اندھوا بردلین میں حضرت مولان کے بیار میں مناز کا آباد کا کور نہوں کا اور نشر میں قاضی بدرالدولہ نے انجام دیا تھا۔ میں حضرت کی مطابق و بیوری اور نشر میں قاضی بدرالدولہ نے انجام دیا تھا۔ رافع الحروف کاخیال ہے کہ مولانا مولوی ڈاکٹر سید قدرت اللہ ماتوی صاحب کے قول کے مطابق آب کے تصانیف کی تعداد ایک سوسے ذیادہ ہے۔

را قرالحروف كاخيال سے كر تحقيق بركوئى جيزوف آخر نہيں ہوتى اس ليے قياسًا كہا جاسكة سے كريقيتًا نہيں كر اردوادب اوراسلاميات كى تاريخ بين آج تك کسی شاع ، ادیب ، نقت د ، عالم ، مفسر کی اتنی کتابین منظرے ام برجلوه فروزنہیں مبوی ہوں گی جو معیار سے بھی مبودی ہوں گی جو معیار سے بھی اعلی دار فع اور مواد کے اعتبار سے بھی ہردور کے انسان کے لیے سود مند تابت ہوں ۔ سزمین کرنا کل کی پہنوش فضیب ہے کر محضرت مولانا عبد الحی اخقر سنگوری کو اس نے جنم دے کرانی مانگ بین فرائی اوران مط سے بندور بھر لیا ہے جس کو دفت کی آندھیاں تو کیا کسی شعیر سے اوران مط سے بندور بھر لیا ہے جس کو دفت کی آندھیاں تو کیا کسی شعیر سکتیں ۔

مفرت مولاناآ تحقر نبگوری بنیادی طور برایب اسلامی سناء تھے۔ علامہ محدا قبال کی طرح آب کی شاعری اصلاحی اور نیک مفصد بنت سے مملو تھی اردونترسے ذیادہ اقبال کی طرح آب کا بھی طبعی میلان نظم کی طرف تھا۔ اقبال کی طرح آب کا بھی طبعی میلان نظم کی طرف تھا۔ اقبال کی نظوں بی بھی سلاست ، روانی اور اسرار و رموز کی وہ تمام ترجوہ ساما نیاں موجود ہیں، جواقبال کی شاعری کا نکتم عروج تمجھی جاتی ہیں۔ اردوادب ہیں مولان نے موصوف کی بلند خیالی ، احساس و حذیب کی آئیب اردوادب ہیں مولان نے موصوف کی بلند خیالی ، احساس و حذیب کی آئیب اضافہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

مطبرعه روز نامر إسبان تبكا

برونسير الم صيبن دليل مدور لى اور برونسير الم صيبن دليل مدور لى اور نظم كاننات

الملطان علاوالدین کے نام درسیہ سالار ملک کافور نے 200 ھم 1309ء میں انہائی جنوب کے علاقوں 1309ء میں انہائی جنوب کے علاقوں رامییشورم ، کار کیال فاگورلور مرور کی فتح کیا اوراس کے ساتھ ہی شال سے علائے دبین اورصوفیا کے کوام نے بھی دکن کی سرزمین کاڈخ کیا ، 480ء م 347ء میں امیران صدہ صلے ایک امیر علائوالدین کو دکن کا بادشتاہ فتخ کی با تواس کی دارانحلافہ کی گر نیا ۔ بہمنی دور (350ء تواکو) کے بعد عادل مشامی کا دارانحلافہ کی گر نیا ۔ بہمنی دور (350ء تواکو 201ء) کے بعد عادل مشامی (400ء تواکو 201ء) کی ادوارین فارسی زبان کے اثرات استر آہمشہ دم توالی کے ادوارین فارسی ذبان کے اثرات استر آہمشہ دم توالی کے ادوارین فارسی ذبان کے اثرات استر آہمشہ دم توالی کے دولی کے دولی کا دوارین فارسی ذبان کے اثرات استر آہمشہ دم توالی کو دولی فارسی ذبان کے اثرات استر آہمشہ دم توالی کے دولی فارسی فارسی ذبان کے اثرات استر آہمشہ دم توالی کو دولی فارسی فارسی ذبان کے اثرات استر آہمشہ دم توالی کے دولی فارسی فارسی ذبان کے اثرات استر آہمشہ دم توالی کو دولی فارسی فارسی دولی کے دولی کے دولی کے دولی فارسی فارسی دولی کے دولی کے دولی کے دولی کی دولی فارسی دولی کے دولی کے دولی کی دولی فارسی دولی کے دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی فارسی دولی کی دولی کو دولی کی دولی کی دولی کی دولی کے دولی کے دولی کے دولی کی دولی کی دولی کی دولی کو دولی کی دولی کی دولی کو دولی کی دولی ک

عل تاریخ ادب اردو جداول : ص ۱۹۹ ، داکتر جبیل جالبی

وکنی زبان کے اثرات بڑی سرعت اور توانائی کے ساتھ وسعت وکشا دگی با نے
گئے۔ اس زبان کی خوش فصیبی ہے کہ ا سے شاہی اورخانقا ہی سر کریتی
ماصل رہنے کی وجہ سے زینر برزمینہ ، منزل بہ منزل ارتقائی سر بلندی عسر بہوی۔
شالی ہند کی زبان لودو کے معلی اور حینو بی مہند کی ذبا ن میں سب سے
ذیادہ فرق میری تفاکر اودو کے معلی فارسی زبان کے اثرات کے ذید سایہ بردان
برط حتی رہی تو دکنی ذبان مہندی کے ذبک و آمہنگ اور مہندی مزاج کو کجال دکھتے
برط حتی رہی تو دکنی ذبان مہندی کے ذبک و آمہنگ اور مہندی مزاج کو کجال دکھتے
بروئے اور مقامی زبانوں کے اثرات نبول کمر نے مہوئے جنوبی مہند کے آخری کفارے
راس کماری کے کثرت سے بولی جانے لگی۔

ملک کا فورکے جملے سے برسوں پہلے ہی سے ہند کے ساحلی مقانات
کارومنڈل اور طیبار پر مالک دینار کی تعمیر کوردہ مساجد اور "وحدہ لانتر کی لئے گئے دہ مساجد اور "وحدہ لانتر کی لئے گئے مقدس صدا کوں سے یہاں کی فضا کیں منورو معطر تھیں ۔ اُھ اس دور میں فران وحدیث ، فقہ اور دیگر علوم وفنون بر زبادہ توج دی گئی اور ہر مقام بہت فاضی ومعلم مقرر کئے گئے ۔ عرب تا جہ اور مبلغین دین کی وجہ سے بہاں کی فضا لاز وال روحانی افزات سے معمور تھی۔ جس کی شہما دئیں ابن لبطوط کے سفر نا ہے میں بھی موجود ہیں اور لقول فرشتہ محمد بن فاسم کی فستے سندھ سے پہلے ہی ملیب اور بی سکونت بندیر تھے۔

بقیر هم کا حاسیه : - خواح کمسود راز دلی سے رسیا 8 ح م ۱۹۱۵ ع) کلیرگرائے ۔ اُب حض بستیخ نصر الدین جراع دہلوی کے مرید و خلیف تھے۔ سے یوز پ میں دکن مخطوطات : ص : 421 : مولوی تضیر الدین ہاشی ۔

ملک کا قورکے سائھ شمال سے آنے والی شاہی فوج کے بعض عائرین نے احسن شاه ی محکومت کو اینے مزاج اور فکر کے مطابق باکر مرور کی ہی کو اينامتنقل مسكن بنايا - احس شاه كے بعد علا والدين سكندرشاه ولى ، ر و خری مسلمان بادشاہ ) نے موری ہے جھے سال 37 اور 37 اور اعر اعر اعر اعر اعر اعراد اور اعراد اعر بادشاست کی اور سیس سرویارن کندرم نامی بهاطی برجام شها دت نوش كيام مورى مي يسف والے انبى أزعاع مي سے حضرت غلام ين دلیل کے آباء واجداد تھے۔ حضرت ولیل 6ارمار ج 895 او کوٹ ہر مدور کے میں قاضی محکے میں بدار موٹے - ان کے والد مصرت محمرا سراھیم والج تجارت بینیر سولنے کے با وجود فطریاً صوفی مزاج آدمی تھے ۔ اب بریمیشہ ا كم محوست كاعالم طارى دسماتها - مرور كي سي آب كے عقيدت مندول كى كتيرنعدادتقي أي ملك التجار معون كي سائف سائف فنون حرب كي مي مامر تھے۔مدور لے عوام میں بھی آب والج مستان اکے نام سے مشہور تھے۔ سے کے اجدا دی طرح نخصیا بی سلسلے کے افرادیمی سادا نے کبار (مغرزین سيراز دايران سي تعلق د كھتے تھے ۔

رسے لسلہ کے ایک بزرگ حضرت سیدشاہ جال الدین شاہنگول کے وزیرتھے ۔ سیدجال الدین کے جدّامی سیدشاہ جال الدین کے دست حق بیت

مل اسی بهافری براک مزاد مبارک دا قع ہے۔ صلح حضرت مولان عداد بالرالمتونی 337 اس بائی اقیات می کا سلسلہ نسب بھی بہیں رکا ڈی وق رشیو خ طریقیت سے ہے اس توضیع و تشریح سے یہ حقیقت اشکار موجاتی ہے کہ مولان عبدالوا بس محسب و نسب سے متعلق بعض ابل قلم حضرات کو اشتہاہ یا تا ریخی مغالط مواج کر درجن کے میان کوعم ما ابل نصفیف نے بغیرکوئی ما تس و محصص کے نقل کر دیا ہے ۔ شاهِ منگول غازی فان نے اسلام قبول کیا تھا۔ بہعالم اسلام کا انتہائی ایم واقع تھا۔

كشاكيش طالات اوروقت كيستم ظريفي سنة ننك أكرشا وجال ما في اين وطن عزنيكونويرادكم كرمندوستان أئ اورمليب دي بودوباش اختیادی۔ پہاں کی قاضی العقائ مقرر کے گئے۔ نتاہ جال کے فرزند سيدشاه اج الدين كوسلطان علاء الدين في قاضى العسكر كي عمد سے سرفرا زکیا۔ حضرت تاج الدبن کے خاندان کے ار دواور فارسی اورعربی ادب كى ان مول اور ناياب كتابيب أج بهى مراس كى اور سنسل لا مبررى میں محفوظ ہیں۔ ان کتابوں کے ذرجرہ سے اتنی بات و توق سے کہی جاسکتی بے كم على ادبى اور تا ركنى تصانيف اور تاليفات كا دور بهبت شال دار اوروقیع رام - بهرطال حفرت دلیل کے دونوں معزز سلسلوں میں علوم ومناصب كاتسلسل باقى رال مدورى كے ماحول مين حضرت وليل كاخا ندان السنة شرقيه مي البروكا مل مجماعاً التما - مرود على ذبان کامرکز سونے کے باوج دوہاں کے قاضی محلے میں فارسی اور دکنی زبان عام تھی فے دلیل نے اددو اور فارس کی ابتدائی تعلیم کھر رحاصل کی اس کے بعد امریحن مائی اسکول سے میٹرک یا س کیا رکھر ملوحا لات کی مرای کی وجہ سے آپ نے

ای شالی منده بی نبارس اور متواکو جوعظمت حاصل سے وہی عظمت اور شان و شوکت جنوب میں مدوری رجو دراور ی تہذیب وتمدن کا دیرت اور مقدس مقدام سے یکو حاصل ہے۔ اور مقدس مقدام ہے یکو حاصل ہے۔

بورطر کار کا کا کارسی اور دکنی زبان میں باسانی گفتگو کرلتی تھیں۔

سلسلر تعلیم ترک کرکے سرکاری طا زمت اختیا رکی رچوں کرا ب کطبیعت علم وادب کی طرف زبادہ مائل تھی اس لیے آب نے Collectorate ای الاز سے سبکدوشی اختیار کرکے مقامی اسکول میں بطور اردومنشی درس وتدری کی ذہر داری قبول کرلی راسی اسکول سے ترفی باکر موصوف نے امریکن کا لیے مروری بب اروو لکچراد کے خصیب بیرفائز مبوے ۔ آب کا میلان طبع صغرسنی سے شعودشاءی کی طوف رہنے کی دجہ سے تعلیمی وتدرلسیسی مشاغل سے سبط کرآپ نے علم وادب کی بہت زیادہ خدمات انجام دیں۔ شعروادب کے ساتھ ساتھ ساتھ بہلوانی اورسیروسیاحت ہیں بھی آپ نے اپنی طبعی منہرمندی کے تا الى نقوش حيور سے بي لا باوتوق شہما دتوں سے برمجی بيتہ جلت سے كم صر جیل کے میں اسلیج کئے تھے جن ی موسیقی خو در اب کے وزند قیصر سین نے تر تیب دی تھی) کویا حظ دليل كوعلم وادب اورفنون لطيفركا دوق قدرتي طور برعطا بواتها - ايك طرف مسائل تقتوف اورع فان واكمى سے كہرالىگا كا اور دوسرى طرف فعة نِ لطيفهس والها نهوالبتكى كيمتضادر جانات كي ممزوجبيت برى

کے حضرت دلیل مرحوم کے حیو لطے بھائی جیل عمل نا ڈوکے مشہور ومع وف ڈرامہ نولیس بی موصوف کے کم مختصر ڈرا سے ' مراکیا نہ کرنا' ۔ ' ایک رات' ۔ اور کسکو کیا نیے' ۔ اہ نامہ نصاحت' حید را باد بیں 1942 باور 1943 ویس نیور طباعت ارائم ہو چکے ہیں اور بہت سارے ڈرا ہے مثلاً واسی شہرادی ' عربی ک' نادرہ اور آبرد' مراس میں اسینی بھی کئے گئے۔ اردو ڈرا مہے فن میں جتنی وسعت اور کشادی جیل اور ان مصحالی قتیل نے دی وہ واقعی تا قابل فراموش کا زنامہ ہے۔ تعب في زات بهى مگردتيل كى خدادا دصلا حيتون اورجودت طبع كى أئيبزدار تھى ۔
عصورت دليل احريجن كالج سے رشائر بهوكر مراس
وك اور بهبین آب نے ستنقل سكونت اختيار كرلى ۔ قيام مداسك دول آب نے كچه دنوں كے بيد نبوكا كج مراس ميں اردولكجوار كے والكن انجام
د كے ۔ اس عهدے سے عهدہ برآ مبونے كے در يوج سال بعد مسلسا علالت
كاشكا ردہ كر 12 آگست م 13 المجام ح 78 مى ترسطے سال كى عمري ميں
ميشنه ميشہ كے بيد اس داروانی كوفير باد كها ۔ افائلله وافا الدے والحبون ،
ميشنه ميشہ كے بيد اس بات كاسے كر مرتے دم ك صفرت دائبل كي انسانسوں
كى ذبان به صوفيوں اوردروليشوں كادبا بهوافطيفه الائد لئدلس باقى موس
جارى تھا۔ به بقيت صفرت ولي كى قلد دانه اور فقير انه عظمت و شان كى دوشن دليل سے ۔

حضرت دلیل برائے خلص اور منسارتھے۔ طبیعت میں عجز و۔
انکساری اور شخصیت ہیں بڑی محبوبیت تھی۔ آپ بلندا خلاق ، نفاست
پیندا ورعقل ودانائی کا منبع تھے سیجائی ، سا دگی ، مہرردی ، زہرو تقولی فناعت و توکل اور صوم وصلوہ کی یا بندی کے پرنور جو ہرسے آپ کی داست صفات معط و منور تھی ۔

علم وروحانیت اورشع وادب کا وه جداغ جید نیا حفرت دلیل کے نام سے جانتی اور بہانتی تھی اور حس کے فکری اجالوں کی تھنڈک سے سادی کا ثنات سیر بیروشا داب تھی وہ عہد افر سی شخصست ام ڈور صولی فنہرت اور دنیا دی طبع سے دور مہت دور اور عشق الہی سی چرجی تھے۔ حضولی فنہرت اور دنیا شعری دنیا کے بے ناج شہنشاہ ہیں جن کی طوبل

نظم کائنات " بڑی معرکنہ الارائ خلیق ہے۔ اس نظم میں موصوف نے اپنے مشابدات، تجربات ، تفكرات اور معلومات كالخوط ليش كياسه يرطويل نظرگویا نبان وبیان کی پاکیسزگی، تخیسل کی بندیردازی، مشاہدے اور تجرلب اور تجزئ كى گونال كول خصوصيت كى كمر لويغكاس بے ـ م نندگی بینیر کامل کی اورام الکتاب رمنائی کے لیکافی سے تالوم الحساب ديكيه اس كوسي زيس واسالكا اوري ديكيف والول كودنيا جلوه كاو طرري نظم كالنات بقول حضرت دليل بعض قراني أبات اوراحاديث بوی کاخلاصههی مگرناچیز کی دارے بیں پرطوبی نظم فلسفیا نه نکات، اسرارو تصوف، رموزِعفانِ دات وكائنات اورعشق دمعرفتِ اللي كے اشارات وكنايات كاسر جبتم بهي سے - سه دوات عشق اللي سے جورل آباد ہي۔ خوف دغم، ياس و موس كي زرمے وہ أزارس وصرل حق بمكيل نفس وانبتدائي بوش في بينودى السيوش كالكي علوة فامش بي اسس طویل نظر کے مطالعہ سے نرحف حضرت دلیل کی دہنی اُریک على بيس منظراور تعمق نظرى كے روش خطوخال نماياں مو تنے ہيں باكةارى كے الكے اسلامى عقائد، ايمانى خوسش بو اوررومانى تجليات كے در يج بھی واہوجاتے ہیں۔ اور کیوان در کیوں سے جینتی ہوی خلک کرون سے انسانی احساس وخد به آموده موجا تاہے۔ حضرت ولیل کے اسسلامی عقیدے کی ایک جملک موصوف کے شعری آگینہ میں طاحظہ والیے: م حركتِ اذلى يرقائم بع نظام كأنات نغرُ سوزعل بع نغرُ سازِحيات ا بنماک جاوداں بے زندگانی کا ثبات ہے سکون ساماں جو بھی وت ہے اس کیما نوع انسان کو خداکی دمین جواسلام ہے حسِن ایمان عل کا صردی بیغام ہے

مض ولیل نے زندگی کے مختلف النوع پہلوکوں پردوشنی ڈالنے ہوے نیکی اور بدی سے متعلق ابک ان مط سچائی مارے ساھنے دکھ دی ہے ہے ہے وہ بیکی جس سے حاصل م و کمالی زندگی

وہ بری ہے جس بیں بنہاں ہے زوال زندگی در کائنات "سے متعلق حفرت دلیل کا نقط دفطر فد ہمی اور روحانی رست وں کا مربونِ مسنت روحانی رست وں کا بیاس دارہے ۔ صالح دوایا تی قدروں کا مربونِ مسنت ہے یہی وجہ ہے کہ وہ فرما تے ہیں : ہے ذندہ جا ویدی کی سردی ہی کی صفات

نغمه إكركن يرمعمور بزم كاكنات

حفرت دلیل نے زندگی اور کا ننات کے نجے نے اور اس کے نمائی دلی اور اس کے نمائی دلی اور اس کے نمائی میں بڑی ڈرف کا ہی ، مفکر اندا سنعدا داور شاعرا نہ خلاقیت سے کام دیا ہے۔ اور تخلیق کا ننات کے دموز سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے کہا ہے کہ : ہے

بعصفات رب كاجلوه يظهور كائسات

يا مستبت بسنها تصاعيان بيمكات

نظ کائنات کے غائر مطالعہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حفرت دلیں علامہ اقبال کے ہجے سے نہ یا دہ متا نر ہیں۔ اور علامہ اقبال می کی طرح موصوف نے اپنی شاعری کے توسط سے ایک عالم کو نرسہی ایک دور کو خود متا نرکیا ہے۔

اس نظم کے روشن خدوخال، صالح اور ماکیزہ احساسات اور خربات کی زیریں لہروں سے آشنا ہونے کے بعد اتنی بات و ٹوق سے کہی ماسکتی ہے۔ کہ حضرت دلیل کا مفصد تخلیق نظم حیات انسانی کی باکنرہ اوراعلیٰ قدروں کی حفاظت اوراس کی تعمیرو تحمیل کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق وکردار کی گرتی ہوی دیواروں کا بجاؤ بھی ہے ، سه عفل وفدرت لاکھ ہو، تحمیل اخلاق بشر مواسدا یا بندئی احکام دب پر منحضر مواسدا یا بندئی احکام دب پر منحضر

فلسفرف كرو نظريع ، بحث بي تحفيق ب

ہمارے بہاں آرج کل ندار دو مناعری کی قدر سے نہ قیمت اور نہ ہیں اس فین سے رفیف کے بہی تواہ آرج سے تقریبًا دیڑھ سوسال پہلے معضرت سیدصادی الحسینی سنتہ رفیف مداستی (المنوفی 1322ء) نے بھی اپنے دورکی ناقدر کی ادباب ہنرکا رونا دو تے ہو کے کہا تھا۔ مدراس سانا قدر کوئی شہر نہیں

یں مجھتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب علم ودانش اور خسروانِ مملہ میشور ادب مخت دلیل سی طویو نظم کا کنات اور ان کے ہم عصر با حالیہ دور میں لکھی ہوئی طویل نظوں مشلاً حضرت المانی بلی کمٹ وی (1386ھ)

اے نظمون غراوں اور فطعات کا مجموعہ نغمہ درولیں "مطبوعہ اعجاز برلیں

مے مصنف میں شریف اس شعری مجبوع کی اشاعت کے بعداس دقت کے قاضی شہرنے شریف مراسی کو کفر کا فتوئی دیا تھا۔ کی کلش سیرت "حضرت دانش وازی کی نالهٔ فرات "اور" محسن اعظم" ،
کاوش برری کی کاویم "۔ مولانه حافظ باقوی کی قمر نامهٔ اسلام " اور صن فیاض کی " مرح ساقی کونٹو" کو حرمت الاکرام کی " کلکتہ ایک رباب " بوش لیج آبادی کی " طلوع فکر" عمیق حنفی کی " سندباد" اور "سلسلۃ الجرس" اخر الایمان کی " یا دیں" اور کمار یا شی کی " ولاس یا ترا "کے تناظر میں دیکھے کا توقید یک وہ اس نتیجے ہے ہی کہ کہ تا مل نا ڈو کے فن کاروں کی چلویل نظید کے بوضوع الدمعیار وافلایت سے اعتبا رسے اردوادب کے شعری رائوں میں نہ صرف اضافہ کی حیفیت رکھیں کے ملکم علوم وفنوں کی تجلیات ہیں ہم گربر المہمیت کا باعث بنیں گئے۔

حضرت دلیل نے جہاں" بروانز" صوفی "" بلبل "انسان" کھی "
"ہا اُراور" راس کم ری جسی موضوعاتی نظری کھی کے دہیں زانہ کے حلی کے مطابق 
غزلیں اور قطعات بھی لکھے ہیں ۔ ان کی کام تمذنظین منظر کشی خدبات گاری اور محاکاتی 
انداز سے ملوم کا نہیں ملکہ نظر اکر آبادی کی نظروں کی طرح جندب کوششش کی شان و 
شوکت ، احساس کی بوقلمونی اور خیال آفرینی کی مہک سے لیس ہیں ۔

برحیشیت محری دلیل کی شاعری مین صفون آفر سنی اور ترداری کے علاوہ ذبان و بیان کی حلاوت ، فکرد اظہار کی جلوہ گری ، سلاست روانی کی داکشی اینی ارتقائی صنوفشا نیوں کے ساتھ موجود بیں جوا کیف فن کا کوار دوا دب کی تاریخ میں نمایاں مقام عطا کرتی ہیں ۔ • • میں میں این این نیالاً مطبوع '' دبی ایار نیا این مقام عطا کرتی ہیں ۔ میں میلوع '' دبی ایاریش نیالاً

عل نظون غزلون قطعات كالمجموع "نغر دروش" مطبوع اعجان يرسي ويدرا بار 8601م

# علامه فروى بافوى كافكرى سفزامه

 رفت استواد کئے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مہم شخصیاتی عصبیت کے اتھاہ دلدل میں پھینے ان فن کا دوں کی تخلیقی صلاحیتوں سے اس طرح انحاض برت رہے ہیں جیسے برفن کار مهارے درمیان ہوتے ہوئے ہیں موجود نہیں ہیں حالاں کر ان فن کاروں سے استفادہ کرنے دالوں کا حلقہ کبی دسیع سے وسیع نزہے۔ بتہ نہیں برعلی اورادی احسان فراموشی اورصبیت کے جواثی کرئی تو اس کا تدادک اور مجان ک انسانی لہومیں چکڑکا شخص میں کوئی تو اس کا تدادک اور مجان علاج ہو۔ ورنہ زندگی اورفن کا درمیانی شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم تو ڈکررہ جائیں گے اورار دوادب میں دوردور تک نہیں نہیں نہیں ہو اورار دوادب میں دوردور تک نہیں نے مطاکر دہ احساس خدب اظہا داورفکروفن کی لاشیں دہ جائیں گ

حضرت مولانا نثاراحر فدرقی باقوی 1928ء میں بیدا بہت ایک والد بزرگوار مولانا مولوی جبیب الکتر ندوی باقوی اپنے و قت کے جید عالم ، اہر لسانیا ن، مفتی و فقیہ اورکئی علمی و دسنی کتابوں کے مصنف تھے۔ مولانا فدوتی باقوی نے عربی ، فارسی اورار دوئی تعلیم باقیات الصالی عرب کالج سے حاصل کی ۔ 1945ء سے 1955ء تک مجادت کے سلسلہ بیں کیرلا د ترون کئے اور اس کے بعد دوبارہ 1953ء کو افر میں باقیات د بلود لود فرآئے ۔ اور یہیں ماظ کتب خانم کے عمدے یہ فائز مہو گئے اور اس مولانا فدوی باقوی کا شمالہ مان ناڈو کے آن ار باب علم وفن میں بہتا ہے جنہوں تے تامل ناڈو کے ادبی مول کو فعاص توجہ اور لمصیر سے ساتھ نیار بائے ونیا آ ہنگ بخشا آب فن بر مربی وی دسترس رکھتے کے ساتھ نیار بائے۔ ونیا آ ہنگ بخشا آب فن بر مربی وی دسترس رکھتے

بن \_ آب کا مطالعہ وسیع ہے۔ فکر سنبد اور عزائم راسخ \_ آب کی شاعری کا اُجہ قدیم ہونے کے باوجود تنوع ، جدت اور سے طلازی کا حا مل ہے ۔ نشر اور فظ دونوں بی عبور ما صل ہے ۔ آب کی تخلیقات میں اگر حیصری اُگری اور حیر بدحسیت کے عنا صرببت کم یا نے جا تے ہیں۔ لیکن آب لے جی اوجوانوں شعراء کی ذہنی ، ادبی اور علی تدبیت کی ہے ان کے لیجے کا تیکھایں جدیدیت سے لیر سنر ہے ۔ کا تیکھایں جدیدیت سے لیر سنر ہے ۔

ہدیدیت کے جریہ ۔ بہ بات آج کک میری سمجھ میں نرا سکی کرمولانا فدوی نے كبول يمييشه ايني جامع الكال شخصيت اورجامع الصفات ذات كو كلاب كى مهين ببكور يوسي بوشيده ركها ـ زحا نيه اس كونته شيني میں کیا لاز مینماں ہے اور اس راز کے بیجھے ناخانے وہ کون سی تمنّا جلوہ کر سے جس کے نظارے کے لیے ایک کائنات منتظرہے ۔ مولانا فدوی کواس گوشہ تشيني سے بانبرنكالنے كا قصور كھي أو بهارے ابھرنے بهومے سفيد كاروں یر سے اور کھے ان کے اپنے قریبی دوست واحباب بر بھی ہو اچھے شاع بى نېيى بلكراجىي نىزنگارىھى بىي . ايسا لكناسے كرائ سے قريبى دوستوں نے ان کے وجو دیس جھی ہوی علمی وفکری سم جہدت شخصیت کو وهونل نکالنے اورامسے منصنتهود سرلانے کی کوشش می نہیں کی۔ اورانیا فرنضے کھی نہیں سمجھا ، بلکران کے متعلق دوستا نہ محبت سے سوچنے اور مجھنے کی زحمت بھی گوارانہیں کی - بتہ نہیں ہاراآ بیدہ مورخ اور ادبی ماریخ اس دوستا مراد بی دشمنی کوکس مام سے یادکرے گی۔ مولانا فدوی کا ادبی سفر جہاں سے نشروع ہوتا ہے وہاں ہارے

اس پاس کے سانس لیتے ہوئے شاعرواد بیب کا سفرا منی تھی ہوی

سانسوں کے ساتھ اینا دم نوڑ دیتا ہے۔ گویا میں برکہوں تو بے جانہ برکا كه مولانا فدوى حبس منزل كي طرف كاحرن مين اس منزل كي دا بيب ان سمى تلاش جبتموكي نكھوں كواكب نئى روشنى اور توانا ئى عطاكر تى بى -اوران کے اس ادبی سفر بیس تھکن نام کی کوئی شنے دوردور مک نظیم نهيراً ني بيي وحريم كرانهون في جس صنف كوسين سي لكايا اور السيه ابني ذمني اثكليون كالمس عطاكيا اس صنف كادا من وسيع اور رونس موكيا ـ ان على استعدا دكة تام نريوبرجها ستعرى جلوه گاہ میں معطریس وس نثری بارگاہوں بس بھی منور ہیں۔ ہارے ور باب علم وفن کو بیجان کرا جینجها بوگا کرمولانا فدوی لنے بھار سے افسا نوى دب كومجى لين ف كروخد برسى مالامال كياسى - ان كافسانون بالحضوص دو ما مت "، وقس آتْنِ خاموش " اور " موت كاكنوال " ( جو 942 اوسے 945 اء کے درمیان کھے گئے تھے کامحور کم اری ذنر کی کے بطن سع جنم لینے والی برا نبوں کے خلاف جنگ اوراس حنگ سے جو نت ایج برا مد ہوتے ہیں اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے ۔ تعجد اس بات کا سے کر آج مک مولانا فدوی نے اپنی فن کا رائے شخصیت کے اس سہلوکو تھی صبغہ رانہ میں رکھا گویا انہوں نے اپنے آپ ہد ایک طرح کا معصومانہ ظلم كياب \_ اسطلم ك سراوار خود فدوى بى نهيى ملكم ار اينے نقاد اوراديب بھى ہيں جو سسى شہرت كے دھند ورجى سنے اپنے كھو كھلے نام اور کام کے طغرے اپنی گردنوں میں لطکائے بصد شان وسٹوکست برادلي محفل كى دىنت بنىن ريىتے ہي ـ اردوكے شعرى ادب ميں كاغذا ورسلم كارشتہ ببت الاك

اوراہم میونا ہے اس ر نستے سے وفاکر لے اوراس رنستہ کو زندگی اور زندگی كونسى جهتين دے كرايسے آفاقى سرحدوں مك المفانے والاشاع سى در اصل عظیم شاع بدونا ہے۔ آج کل ہار سے اردگرد جوشا عربی ہے رنگ و روب اناکی میدورش اور میداخت مین کوشان مین ان مین اس به شده کی یاس داری کا احساس سے نہیجان، وہ دھوم دھر کے کی شاعری کو این اناکی شناخت اوراینی ذات کی پہچا ن نقور کرتے ہیں۔ کاغذ اورت لم سے زیادہ ان شعراء کا شعری رشتہ سطمی جذبے اور متر کم اً واذسه كم إبواب - يبي وجرب كه اليس ترنم باز شعراء سرمق حي اوركل سندسط سيسوك والعناعول سيكاساب ومقبول فع بوے میں۔ مگر مولانا فدوی کی شاعری ان سطی عوامل اور مضمحل عناصر سے بہت بالانز اور باک سے ۔ ان کے بہاں کاغذاور قلم کے رشتہ کا وجسین سنگم ملتا ہے حس می گنگا جمنی کیفیت کے ساتھ ساتھ جذب وفکر کی احیمی ترسیل یا کی جانی سے مولانا فدوی لے اردوشا عری کی تمام تراصلا كوايني ذيبني روشني سي آراسنزكباب يالحصوص صنف رياعي ليسان کے تبخی اور فکری أی کی وہ ست دنگ جیوط نظرانی ہے ہوقاری کو المجد حيدراً بادى كے رباعياتى جزيرے كے بہت قريب تركوديتى ہے. صنف دباعی کے تعلق سے پہاں پرعض کر تا ہے کہ حالی و البراله آبادی نے اصلاحی رہا عیات، مرزا گانہ چنگیزی اور تلوک مند محرق نے مذہبی رباعیات (حرومناجات) جوش، فرآق و ساع نے عشقیر ، خمريراورساجى دباعيات ار دوادب كودك كراس صنف كوحيات جاوداني بخشی ہے۔ جدید دور میں انجد جدرا بادی لے رباعیات میں ایانی دوحانی اورعوفانی صداقتوں اورضیقتوں کاوہ دوشن آئینہ دکھایا ہے جس کے مراتول
میں مولانا و حبدالدین سکیم یا نی بنی اورعلامہ افتبال جسے تھے۔اسل عتبار
سے اردوادب میں نعتبہ رہا عیات کی اولیت کا مہرا بقیت اجنوب کے صوفی حضرت المجد حبدر آبادی کے سرجا تہے۔ مجھے ریکہنے بین کوئی تا مل نہیں ہے کہ حضرت المجد کے بعد دور جدید بین لرباعیات سیرت کیے علامہ ف دوی کر برتوی کا مام ایا جائے گا۔ مگرافسوس ہے کہ مولانا فدوی کی فنی اورفکری وسعتوں کو برکھنے والی آئکھ آج دور دور تک موجود نہیں ہے۔ اور شال کے دسموں کا برادب کی صوبجاتی عصب بیت کی نشکا د ذہبنیت سے بھی اس کی مید بعض اکا برادب کی صوبجاتی عصب بیت کی نشکا د ذہبنیت سے بھی اس کی مید کمن ناعیت ہے۔

دكياعييات

سلجمائے عروس زندگی کے کیسو بھیلائی محبت کی ہمیں نے خوشبو

> دم سازا لم ہ*یں، جارہ سازغ ہیں* کیا کہئے اب اوروصف ابنائے زماں

دل جوئى عراد تات كى برسلو!

برگوت دل بنامهیں سے گلتن

اے دور! نرکھل ہم سے محلص کم ہی نا قدروں کے درمیان فدوی ہم ہی

د که درد میں اتنے دینے والے میں اینا جو سے غم اس میں تونہا ہم ہی

کھنے کو ہمت رفیق ہیں ہمدم ہیں ہم رغم دنیا ہیں برام سے شرک

کے کنوبگرامی مصرت المجد حیدراً بادی۔ مورہ 28م اکتوبہ 1954ء واکٹر سیلم سندملیوی

### رباعيات سنية

کرتا ہوں جو ذکر ، یا وضوکر تا ہوں شن تو قبلہ دو کرتا ہوں جس باک آرزو کا بیں اہل نہیں! اللہ مرسے وہ آرزو کرتا ہوں

وه مهرکه مهرحب سیضویا تابع وه ماه که حبس سے ماه شرما تاہے دنیا میں وه اور جلوه فرما تاہے دنیا میں وه اور جلوه فرما تاہے

ہر نبر منظر میں روشنی تجے سے ہے ہرانجی دل میں زندگی تھے سے ہے بردانش وعلم وآگہ النبر موسے تھی یہ دانش وعلم دآگہی تجے سسے ہے

طائف برشاہ مری کا مولی سے نزول توحید کا بہنچ تے ہیں بیغام رسو ل موان شیاطین کے دنوں نے نہ کئے ایمان کے ، عرفان سے ، انوار قبول افوار قبول

ا صناف سخن میں ہے رباعی مشکل سیرت کا بیاں پیرا نہمائی مشکل یارب! نو کشائندہ ہر شکل۔

اصناف سخن میں رباعی کو بہت مشکل صنف مانا گیا ہے۔ ایک طرف اس کی عہدت، تعدد و بند اور محضوص اوزان جن کی وجہ سطراک دامن تنگ موجہ تاہے تو دوسری طوف غلو کے خیال اور کما لِ اعجاز اور آخری مصرع میں ذور بیان کی دفعت کی وجہ سے اس میں تا تیر پیرا ہوجاتی ہے۔ فدکورہ میں نور بیان کی دفعت کی وجہ سے اس میں تا تیر پیرا ہوجاتی ہے۔ فدکورہ تقاصنوں سے عہدہ بر آ بہونا ہر کسی کے اس کی بات نہیں۔ لیکن مولانا فدوی کے تقاصنوں سے عہدہ بر آ بہونا ہر کسی کے لب کی بات نہیں۔ لیکن مولانا فدوی کے

یاس به شکل مشکل نهیں دمہتی رآج کل مولانا فذو کی صنف رباعی کی طرف ہی نهیں باکرصنف نعت کی طرف بھی مائل نظر آنے ہیں۔ اوران دو بون اصنا ف کے امت زاج سے جو رباعیات سیرت وجو دیں آرہے ہیں وہ یقیب اردوادب کے ذنیرے بس گراں قد راضا فرہیں۔

مولانا فروی کے سلیھے ہوئے سنجبرہ تنقیدی جھرنوں سے بھی مراس کا اردوادب سیاب و نساداب ہے۔ یہ سیاب اور شادابی کے بہترین منظر ہمیں ان کی ذیر تر تیب کتا ہیں "حاصل مطالعہ" اور و سیارگار جنوب میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اگر ہیددونوں کتا ہیں اشاعت کی منزل کے رسائی حاصل کرلیں تو یقیت کا مراس کے تنقیدی اردوادب میں ایک اہم ترین اضافہ ماس موں گئے۔

علاقائم میں مولانا فدوی کی الیف و مجدد بوب باقیات الصالحات کے صدسالر جن کے موقع بید منظر عام بیر آ کجی ہے ۔ یہ کتاب وہ بالعلی مشمس العلاء اعلی حض عبد الوہاب کی ختص سوائح حیات بیشتمل ہے اس کتاب سے بائی باقیات عبد الوہاب کی خریب علمی اور دینی خدمات کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔

بحیثیت مجیعی مولانا فدوی با قوی کی شخصیت اورفن اردوادب کی وسیع ترکاننات میں ایک آئین کر نورکی حیثیت دکھتی ہے جس میں ا بینے دور کا کوئی بھی محقق اورمورخ ابنا عکس دیکھے بغیر تا دیخ کی خنرل نک بآسانی نہیں بہنچ سکے کا۔ اور میں بمجھتا ہوں کہ مولانا فدوی کی بہجان اپنے دورکی بہجان میں نہیں بلکہ اپنے عہد کی برانی اور نئی نسل کی صالح قدروں کا ستناخت ثامہ میں نہیں بلکہ اپنے عہد کی برانی اور نئی نسل کی صالح قدروں کا ستناخت ثامہ

#### کلاً) کانمونه فقهات

آرزور المتهار على المقول أج جتنا مونا كفا مو جك رسوا اوراً بهنج اسمقام مير بهم بي كهان كجه يته نهي جلتا

وہ ہمارے نہ ہو سکے لیکن اور کے ہوسکے کہاں ہم کھی با ہم دعوی زباں دانی ان کاکے ہیں بے زباں ہم بھی

زلف سنوارنے والے اپنی سنی کے غم میں گھلتے ہیں بے خرابینے آب سے ہیں وہی جن بیا کا ماز کھلتے ہیں الم

عشق ناکام آرزوہے ابھی مسن افسون زیگ و بوہے ابھی المان عشرت کی محفلوں ہیں دل ایک لوٹا ہوا سبوہے ابھی

ترب جہاں کی مجھے دلت می اراب مگر مذاق میں ابن ابدل نہیں سکتا تری دوش، تراجادہ تجھے مبارک مجھ سے اکتدم مجمی ترب ساتھ جا نہیں سکتا

الهی داه کے میچ وخم میں ہیں ساقی قیود وجود وعدم میں ہیں ساقی بڑھا اوران منٹرلوں سے بچھ آگے ہم اندلیٹ ٹر بیش دکم میں ہیں ساقی انشعب ار

كبان كانقلاب نويمهان كالفتاب نو میر میشانی کے ماروں کی مربث انی نہیں جاتی جودل کی سے کیفنیت اس کوالفاظ میں لانا مشکل بیے اسان سے سب کی مش لینا ، اپنی سی سنا ما مشکل ہے ہے سے اخلاص کے اروں پرنا اخلاص برنفس اک کرم ہم نفساں ہوتا ہے کون دنیا سے صدا سنتا ہے کون گوش مرا واز سم ، آواز سم ، آواز سم سفیدن سلطم ، تلاطم سفیدنہ سلطم ، تلاطم سفیدنہ عرفان كى يى حدى تواقفان كى يى اصل اولموم سے تکلے تو پھر او بام کو بہنچ راسته راسته نهین دبیت سے بهت دور بات منزل کی عم کھرکس ہم نے دنیا سازیاں بن سکے فدوی نردنیا ساز ہم یننے کا فن شرایا ، جینے کا ندوں ب سم کو اسے نہ بڑھا آگے اے دست طلب بم کو یوسم نے نوازا ہے مرنوع اسے فسروی بس روگئ منتی می دنسیا کے ادب م کو بوكونى بزم فدوى صاحب فن صاحب فن موکوئی محراسس کی گوہرافشانی نہیجاتی

 $\bigcirc$ 

## مولانا رائبی فدائی اور کلیبی اردو

نه فید اور تنقید کارت ته بهت گرااور مضبوط را به تیحقیق کے بغیر تنقید اور تنقید کے بغیر تنقید اور تنقید کے بغیر تنقید ایک نا مکل می نادی ہے ۔ سقراط نے ستے بہلے انسانوں بین تنقید کے جذبہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور مہیشہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ '' سوچو اور بھی عمل کرو''، اس دور کے یونانی حکمراں سقراط کے جمخیال نہ بہو کے ۔ انہوں نے سقراط کے نئے خیالات کورد کرتے ہوئے اس ظیم فلسفی کی آخے۔ ری سالنس کا کو سزادی۔

بسطرارک سے پہلے دومی کھنڈرات کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، وہ ابنٹوں اور جٹا نوں کے ایک ڈھیر سے ذیادہ کچھ نہ تھے۔ بٹرارک نے لوگوں کو تھے رہم کی بادگا دوں کی طرف متوجہ کرا با اور انہیں آٹا یہ قدیمہ کو قدر کی نگامیوں سے دیکھنے اور ذہبی طور بران میں دلج سبی لینے کا فن سکھلایا۔ یہیں سے لوگوں میں تحقیق اور تنقید کا درک بیدا میوا ، اور انہوں نے فطیم کا نمات کی عجب و

غریب اوراینی فہم وادراک سے بالا تر بہ یے کھاڑیوں بین کھوجا نا اوران یکی سے بکان سیکھا۔ نشاۃ نا نبہر نے آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا ۔ نت نئی ایجا دات معرض وجود میں آ کیں اور تلاش وجب تجوکی کرنوں سے نئے نئے انکٹ فات کے جزیرے دونا اور دوشن ہونے گئے ۔ اسی تحقیق اور تنقید کی برکت سے آج بہاری کا گنات برلود اور دیدہ زیب اور تیر کبیف نظراً نئے لگی بہاری کا گنات برلود اور دیدہ زیب اور تیر کبیف نظراً نئے لگی نقاد بمعالی نقاش ، سنگ نزاش ابنی کو کھ سے جنم دئے جو آسمانِ فکروفن اور دنیا کی تاریخ نقاش ، سنگ نزاش ابنی کو کھ سے جنم دئے جو آسمانِ فکروفن اور دنیا کی تاریخ ادرب پرنسیٹ راعظم بن کر جیکے ۔

ہرفن کارکے اندرایک نقاد بھی جھیا ہوا ہوتا ہے۔ جوفن کارکو ہمین ہرار دکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فن کاراپنے خارجی اور واضی چلینجوں کو قبول کرتے ہوئے آن کا مف بلہ رہتا ہے۔ اور اپنی ایک جدا کا نہ راہ بنا تا ہوالگ کی سمت بحل جا تا ہے ورنہ ڈانٹے کی ڈیوٹن کا میڈی، ہو مرکی رزمیہ نظمیں ، ماکسیل آنجیلو کی سنگ نزاشی کا شاہ کار (Last Judgement) او ر ایونا رڈوڈی وی کی نقاشی کا بہتر بن ہمونہ (Last Supper) عالم شہود ہم نہ آئے ہوتے ، والمبیکی کی رامائی، ویا سسی جہا ہجارت ، کالی واس کی شکشلا فردوسی کا شاہ نامہ ، کمبیر واس اور آمیر خسرو کافن ، میر و غالب ، مومن و اقب آل کی شاعری وغیرہ ذندہ جا وید نہ ہوئے۔

مولاناراتی فدائی کی شخصیت اور فن اردوا دب کے وسیع ترجزیہے بیں اس بورافشاں افن کی جیشیت رکھتے ہیں جس کی کرنوں سے نہ صف سرزمین کٹر پر کا ندھول اور و بلور زنمل ناطوی کے دبنی مدارس بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ادبی تنقید اور علمی تحقیق کی فضائیں آج بھی روشن اور متقور ہیں۔ راتسی نے۔

جها تحقیق اور ننقبد میں نئے معلوماتی دائروں کو دسعت او وکشا دگی نجشی ہے و بین اینی غزلب شاعری کوکشتش اور فکر، حیات افرس اظهار، حلوه نشال احساس اور خرب کی ست رنگ دھنک سے لیس کیا ہے۔ موصوف کا سبب سے بڑا کا رنامہ بیکر آپ نے شاعری کی زبان بیں جا نوروں مکیرے مکوڑوں سے کام لینے ہوئے آج کے معانثرہ کی صلاح کی کشنش کی ہے ۔ آب نے بندر نیجا تے ہوئے ، الوول كے نقاب كرا تے موسے ، جيروں سے فونك ير فرنگ لكا تے ہوئے ا ج کے انسانی ذہبی میں جہم لینے والی درندگی کی بخوبی منظر کشی کی ہے۔ راس في في شعرى تخليقات سے بدكر نترى اليفات ير نظرحانى سے نوایسا لگتا سے كرمولانا نے يہاں كھى اپنى غير معمولى صلاحيتوں کا بہترین نُنبون دیا ہے ۔ آپ کی الیفات ہیں سے پہلی ٹالیف مسلک الیات' مطبوعہ اوواء موجودہ مذہبی افراط و تفریط کے ماحول بیں ایک طرح کی را م اعتدال کی نشان دہی کرتی ہے ۔ آپ کی دوسری کتا ہے" تجیبے ریہ" ہے دمطبوعہ 1988ء مجس مولانا مُص موصوف لے اپنے گھوارہ علمی رمدرسکہ با قیات صالحات وليور كے بانى مصرت علامه ف عبدالوباب صاحب فادرى قدس سرة

کے بارے میں کی گئی غلط تاریخ نگاری کا مرتل در فرمایا ہے۔ ایک اور نالیف '' با قیات ایک جہاں کرمطبوعہ عا98ءی میں بانی باقیات لورا کا برین باقیات کے سوائنی اور علمی کا رناموں نیز ادبی شخلیقات کو کیجا کرکے اینی تعلیم کا م کا مجر لور بھی ادا کیا ہے۔

معیقات و یو ترت بیای سے وہ جریری اور ہے۔ دو اکتسابِ نظر " آب ی چوکھی تحقیقی کتاب ہے بیس کے غائر مطالعہ سے بیٹر جلتا ہے کہ مولانا راہی فدائی میدانِ شاعری کے شہسوار سی نہیں ملک ملکت ِ شرکے شہنشاہ بھی ہیں۔ موصوف نے بڑے انہاک اور بڑی جانکامی سے جنوبی مہند کے چنداہم ادبی کھنڈرات اور آنار قدیمہ کی ازسرنو کھدائی کی اور الاش وجب تجو کے بعد بعض پو شبدہ خز انوں کو منصر شہود بر لاکر دنیا کے ادب کے معلوماتی ذخیرے میں بیش بہا اضافہ کیاہے۔ بالخصوص و آتی و بلوری کے تعقیقی مضمون سے موصوف کی مکتراسی ہمی نظری تحقیقی اُب کے اور لبندیے دا زجب تجو کا اندا زموتا ہے۔ مولانا لنے جس خوبی سے حجمت قائم کرکے مولوی نصر الدین ماشمی مور داکھ جمیل جالبی کے مفاق کے بس کی بات نہیں۔

مولانا داتنی سے راقم کے تعلقات دوستا نداوربرادراندنوعیت
کے ہیں۔ راقم کو آپ کے اخلاص ومروت کے علاوہ مرنجان مرنج طبیعت
روسلے کل کے مزاج نے بہت نتا اثر کباہے اوراس کے علاوہ آب کے باس
نذرگی کوسنجیدگی سے مجھنے اور بہتنے کا مشعور بھی ظراتا ہے موصوف کی بہنو سیال
یقیت عطائے خداوندی ہیں۔ میرا بدایقان ہمیشہ رائے ہے کہ اس طرح کا
نغلیفی اور آفاق گرفتش میچول نے والا فن کا دصوف عظیم ہی نہیں ہوتا بلکہ

عشقِ محمّری میں سنظرر ومحمور کھی رسما ہے۔ بہ صفات مولانا را سی ہیں بدرجم اتم موجود ہیں اوروه عشیق محبوب خدا کا ایک ابسا آئینہ ہیں حس کا عکس دینی اً ما حبكا ميون سے نكل كرار دوادب كى باركا عوں ميں جلوہ ريزونقش كرہيے -أبك مرتبه حضرت خواجر قطب الدبن تختيا دخاك جمة التدعليه أسيف يبرو مرشد حضرت نوا جمعيين الدبيج شينى احمنه اللرعليه كى خدمتِ بالبركت بس بهنج اس وقتُ آب کے ساتھ حضرت خواجہ ہا با فریدالدین گیج شکر بھی تھے رجو ہمیت اُ كم سن تھے ي خواجه غربيب نواز لے لينے خليفه سے دريا فت فرما با : كم تجنيار نو لے الرجواس بازر بابا فريد كنج تسكر كوكها ل سي بكرا ، يرنو سالوي أسمان بير يرواز كرك " راتى فدائى كى تفنداور تحقيق سيمتعلق ميراعقيده بعي سے ـ آخريس ميس بهي كهول كاكم مولا ما تركي فرائي كيبيش نظركت ب و کٹر ہر میں اردو ' سے تاریخ ادب اردو میں ایک ذرین باب کا اضافہ مورم ہے۔ برکتاب نموف ایک مخصوص علاقے کے ادب کاجا کُڑہ ہے، ملکہ اس کے توسیط سے دنیا کے اردوکی تا ریخی اسمبیت کو اُجا گرکم نا اورا سے مناسب مقام عطاكرنا مقصود سے مهاری این تائیس چا ہے كسى ذیا ن سے متعلق كيول نزيون حب مك اسسيعلاقائي مجانات كوفروغ نهين ملے كا، اس وفت تك تاريخ كاحتى ادا نهيي مركا - دملى اورلكه نوكى ادبى ناريج كى حبقار وفعت اورامهميت ہوگی اتنی ہی حبوب بعيد کے غبر معروف شہر کاڑيہ ، وبلور اور آركا ط كادبى الريخ بعى الني هاص قدرومنزلت اور البندو بالانشان وسنوكت كهما مل بهوكى بشرطبكه بادع غيرمنعصب نقادون اورمحققون كى نظرس مررايست کے فن کاروں کے کارا موں بررس نہ کر معاری کھر کمشخصیت اوروطنیت ہے۔ مطبوعه ! د کرمیر میں اردو" 1992ء

#### عنه إدوم أورساغرمبدي

قدم المسافي أله عجو مي دوب في البطوي سفرطكية المسافي المسافي الماع المراد الماع المراد المراد المراد المرد المرد

مخرت این حرف این دور بس گیتوں کم مکرنیوں اور دو ہوں کے علاوہ ایک اور دو ہوں کے علاوہ ایک اور حوال کے علاوہ ایک اور صنف ان ملی رہے ہوا ، ہے مکی ، ہے میل ) پر بھی کا فی توجہ دی تھی ۔ اس نظم بس انہوں نے چند ہے ہوائے ہوا وں کو جن بیں باہم کو کی علاقہ نہیں ہوتا ربط پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی مشلاً:

کھیریکائی جس سے جرفرد باجبلا آباکما کھاگیا تو بعیلی دھول بجا

 "دو ہے کے سم" ( پہلا اور تبسر الحنت) بیں 13 اور وشم بین دوسرا اور چھ کے سم" ( پہلا اور تبسر الحنت) بیں 13 اور وشم بین دوسرا اور چوتھا لحنت میں 24 ما ترائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر مصرع میں 24 ما ترائیں ہوسکتی ہا ہوتی ہیں۔ لیکن بقول ڈاکٹر گیاں چید جین 24 یا 23 ما ترائیں بھی ہوسکتی ہا بہونت گیاں من کا ایک دولج ملا خطر فرمائیں: مد منکا بھرت جگ گیاں من کا گیاں نہ بھیر

بہلاچرن ۱۷ ماترائیں ، دوسراچرن ۱۱ ماترائیں کرکا منکا چھاڑکے ، من کا منکا بھیر

تیسرا جیدن ۱۷ ما ترائیں ، چوتھا چرن ۱۱ ماندائیں آج جب بھی" دوہے" کا ذکراً ناہے توفوراً ہمارے ذہن بہج بیل ادبن

ادب میں یفنیٹ ایک اضافر کی حیثیت رکھتی ہیں۔

"دوم " میں صوفیا نم افکار اور دردیش نم نخیلات کے انہاں کے لیے موزوں صنف شاعی ہے ۔ یہی دجہ سے کریرصنف سا دھو کوں سنتوں، مزمہی رہ نما کوں اور درولشوں کے ہاتھوں خوب بھی بیجولی اور یہ وان بیڑھی۔ درولیشوں اورصوفیوں ۔اس صنف کے ذریعہ اپنے دورکی سیائیوں ، پڑھی۔ درولیشوں اورصوفیوں ۔اس صنف کے ذریعہ اپنے دورکی سیائیوں ،

حقیقتوں اور حیات کو کنات کے دموزی نفت اب کشائی اور زندگی کے باریب نکتوں کی نشان دہی بڑے سکھے اور نوکیلے انداز میں کی تھی۔ ان کے ہاں دورے

که ما ہرین فن کے باس قابلِ قبول نہیں ہے۔ ملسی داس نے بھی لینے دور میں پہلے جرائیں ۱۲ ما ترائیں اور دوسری چرن میں ۱۲ر ما تراڈن سحانجر برکیا تنفا ى صنف نصيعت آميز اورعبرت آموز خفائق و دقائق سے بھرئور ہى نہيں بلکہ دنيا والوں كورا ہستى فيم برگام ذن كرنے كا ايك موثر ذر لع بھي تھى ۔

مبرے نذ دبک ایک ایجاد ول وہ سے جو دل کی کہرائیوں سے نکل کہ دلوں میں نکل کہ دلوں میں مگر بنا لیہ اس بلکہ کھر کھر، کلی گلی اور بازاروں بیں بھی اس کی کو بخے سنا کی دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہر کہ بہنہیں کہ و دو ہے " سطحی افدار اور تعییرے درجے کے ادب کے آئینہ دار ہوتے ہیں بلکہ یہاں بہ کہنا مفصو د بہے کہ یہ صنف عام فہم، سبدھی سادی زبان میں اور بلکے بھلکے لفظ سیں اپنے اندر خاص انشادیت، دمز میت اورایما گیت کے ساتھ ساتھ گہرائی اور کیرائی کی بھی حامل ہوتی ہے۔

جدید دوریس اس صنف کو بہت زیادہ برتنے والے شعراء میں ندا فاضلی کرشن موہن ، کرشن مرادی ، آزاد گلاملی ، اور تنہا تما پوری قابلِ ذکر ہیں۔ ان تمام شواء نے قدیم روایات کے مطابق '' دو ہے'' کو ہندی مزاج بخشاہے ۔ لبکن کا بر کے مشہور و معروف ، قادرالکلام شاعر سانغ جیدی کے دو ہوں کو بڑھنے کے بعد خوشی اسس بات کی ہوتی ہے کہ موصوف نے اس صنف شاعری کوار دو کے مزاج سے ہم اس کے کی بین کی موروف مزاج سے ہم اس کے میں اپنی کھر لوگر فعل تا انہ صلاحیتوں سے کام لبا ہے ۔

محرحس عسكرى نے جبيل الدين عالى كے دومبول كے بارسے ميں افہار خيال كرنے ہوكے لكھا ہے:

" انہوں نے دوسوں میں حرویجہ ار دومیں مندی کے دس یا کی مقبول الفاظ الماکر ایک خاص ذبان وضع کی ہے "

اسی طرح ساعر جیدی نے اینے بیٹیز دوہوں میں فارسی، عربی اوراد دو کی لفظیات کا سہارالے کر اس صنف کے فدوخال کو نمایاں ہی ہمیں کیا بلکڑو بھورت

الفاظ وتراكبيب استعارات اورتمشيلات سعمزوج بھي كيا ہے۔ ساغرك اس سخس عمل سے ایسامحسوس موتا ہے کہ برصنف براکر توں (شورسینی اب بحرنش کی نرم وسبک با ہوں میں سانس لیتی ہوی کئی زبا بوں سے آنکرہ محولی کھیلتی بوی اردوزبان سے اینا نا تا جو کر مفبولیت کی ا فافی سرحدوں سے جا ملی سے۔ سأغر جيدي كے دوموں ميں وہ تمام ترخو سياں بدر جُراتم موجو دہيں ہو دو سے کی امتیانی خصوصبات کی مراور عکاس مونی میں ۔ اگرساغ جبیدی کے دوہوں کا مطالعہ خالص ہندی کے درجے ذیل شعراء کے دوہوں کے نشاخرس کیا جائے تو یہ بات ہمیں تسلیم کرنی میرے گی کہ سآغرجت ی نے دو وہے کے صنف کو اردوشاع ی کارنگ ورؤب ہی عطا نهدر کیا بلکراس صنف کوموندهی سوندهی خوشبوگیس کهی دی ہیں ۔ خت رو دین سهاگ کی جاگی بی کے سنگ تن مورومن ميوكو ، دوكو بھئے اكرنگ جلتے او کھن ملبلہ جل ہی ماہی بلا کے تیسا پرسنسادسب مولهی جائے سائے

\_\_\_\_ عبدالقدوس گنگومی

کا کا کرنگ ڈھا ڈھولیا' سگلاکھا کیا ماس کا کا کرنگ دها دسوید یه دو نینامت چیوا، ببار میمن کی س بابا فرید کنج شکر

صابی ساجی سانکی، گھرگھر مریم داو کے حاجی عسلی حاجی عسلی عسلی

ر حمن بانی راکٹو بن بانی سب سون! بانی کئے نراؤ کھارے موتی مانس حیون

میرالمجویں کچونہیں، جو کچوہے سو تور نیرا بچھکو سونیتے ، کیا لگت ہے مور

\_کبیرداس ستبل سم الکیسک کوکو و نیل سم الے پون جگادت آگ کو، دیب ہی دیت مجائے

کام کرو دمدلو کا کی جب لگی من میں کا ن کمیا مورکھ کیا بیندنٹی دو کو ایک سا ن

اپنے سنگ کے جان کے بوبن روبتی میروین اسنن من نین نتم جھ کو ٹرواضا فرکین

نبا گھاؤہ بریم کا، جو جیکے دن رات بورنہار بروان کے، کچنے کچنے بات

ساجن ہم سے ملے کھی نیکن ، الیسے ملے کر الم مے میسد و کھے کھیت سے با دل بن برسے اُڑھائے

جميل الدبن عاكى

من کی جوت سے تن کو اپنے کرے وہی اُجیا را جبون کے آکانس بیجس کا جگرگ جگرگ تارا جیون کے بازار سے، ہوانہ کچھ بھی بہرا بیت ہم تو چلے سنسار سے ، اپنا کھیل سابیت ينجِينُ بإلك م يعول بجِل الك الك ألك أكار ما فی کا گھرائی ہی سارے دشنہ دار كهردولي اليكهي اسين اليادؤي د بوارون كومها ندكم، أنكن أنى دهوب کومل کومل مربھری بچتون پر مسکا ں چنچل چنچل دلبری ، ساجن کی بیجپا ن جاكربيٹھيں جاريل ، كن يٹروں كے باس مسر ظفر ہما رے بھاگ ہيں شہروں كابس باس

سر دربات ساغر بقیدی کے دو ہوں میں ایک بیونکا دینے والا خیال ملتا ہے۔ اور ان کے صاف ستھرے لہجے میں دل فرسب کیفیت نظراً تی ہے جس میہ قاری سردھنے بغیر نہیں دہ سکتا ۔غزل سے لطف اندوزی توا کی شہتم بات ہے مگر دو ہوں میں بغیر نہیں دہ سکتا ۔غزل سے لطف اندوزی توا کی شہتم بات ہے مگر دو ہوں میں

ریگ تغزل کا ساں بیب راکرنا دو ہا نولیس کا ہی حضہ ہے۔ اور برخصوصیت ساغر جدی کے ماں مجھی کا باب ہے۔ میں نے اس کے دو ہوں کے مطالعہ کے دوران بہ بات محس کی ہے اور ایقین سے کہ ان کا ہرقاری بہی محسوس کرے گار ذیل کے دو ہوں میں جو میں نے بغت کے سے انتخاب کے لیے ہیں۔ آب دیجھیں گے کہ یڈ دو سے "غزل کے میں نے ایک ہیں۔ آب دیجھیں گے کہ یڈ دو سے "غزل کے میں نے ایک ہیں۔ آب دیجھیں گے کہ یڈ دو سے "غزل کے میں نے ایک ہیں۔ آب دیجھیں گے کہ یڈ دو سے "غزل کے میں نے ایک ہیں۔ آب دیکھیں گے کہ یڈ دو سے "غزل کے میں نے ایک ہیں۔ آب دیکھیں گے کہ یڈ دو سے "غزل کے میں نے ایک ہیں۔ آب دیکھیں گے کہ یڈ دو سے "غزل کے میں نے ایک ہوں کی میں نے ایک ہوں کی دو ایک ہوں کی میں نے ایک ہوں کی میں نے ایک ہوں کی دو ایک ہوں کی میں نے دو ایک ہوں کی میں نے ایک ہوں کی میں نے ایک ہوں کی دو ایک ہوں کی میں نے دو ایک ہوں کی میں نے دو ایک ہوں کی میں نے دو ایک ہوں کی دو ایک ہوں کی میں نے دو ایک ہوں کی کی دو ایک ہوں کی دو ایک ہوں کی کے دو ایک ہوں کی دو ایک ہوں کی دو ایک ہوں کی کی دو ایک ہوں کی دو ایک ہوں کی کی دو ایک ہوں کی ہوں کی دو ایک ہور کی دو ایک ہور

ہم تو گونگی جیسے زمیں ، ہم سے کیسا سوال نام نه نفااینا کوئی ، نہیں تنی اپنی تمور

نام مرتب ہوں مہدی ہی ہور ہمیں وجود میں لایا ہے، آبیا کا صرف وجود

مبرابون یا کانچ موں، کیسے ہو بہجیا ن! کان ہی کان ہیں سرطرف ایک نہیں ہے زبان

رشوت کے بازار ہیں کیا ٹیٹے ہے اخلانی

بانی کی ایک بوند سے، بھیک گئے اوران ہم نے چھیا کرد کھے تھے، طان ب میٹھے طرون

، اعب بورسات معنی میسے و مبع قطارین نکلے ہیں ، جلتے پیمر تیزون ن ن ر بو سے

ہنسد ہنسنے کاٹیں گے، صدیوں کی ہرکاشت سکین قوم کی میرولی ، کون کرے برواشت

سیندا بینا مان او ، کچه ندرسے منطوق کچول اگلنے آئی ہے ، دونالی سندوق

چ نک اٹھے گی نبیندسے ، آج ہراک شراہ ملازموں کی جیب میں ، بجتی ہے تنخواہ بعض دوہوں ہیں سانے جدی نے اپنے نخلص کے استعال سے غزل کے مقطعوں کا مزاج بیداکیا ہے اور برحضرت امیر خسرو، کبیرداس، تلسی داس، عبد

الرحيم خان خانان و غير بهم كى بى دوايت كالك اعاده به : ٥٠ الرحيم خان خان و غير بهم كى بى دوايت كالك اعاده به ا

اسی کی موکررہ گئی ، میری نظر رکستاخ

• ساغ السے میٹھ ہیں، ہم لینوں کے سیج

ایک کھلونا کا کنج کا ، دو بیخوں کے سیمج

• ساغرًا مجه سے نہ او جھے میرا بتہ میرانام دو نے بھولے ظرف کے ، ہوتے نہیں ہیں دام

سأغرابم وه تفليب ،جس كي نهيا كليد

ساغرجیدی کے دو مہوں کے مطالعہ سے برا سانی اندازہ مہوگاکہ ساغر جیدی کہاں تک داو تحسین کے مستحق ہیں۔ میرے خیال میں اردوادب میں موصوف کا بہ سجو بہ ایک جید مقام رکھنا ہے۔ اور اش شخسن تجربہ کے ذریعہ ایک قدیم صف بھرسے اردو کے راستے جوان بن کر ابھر رہی ہے۔ یہ اردوکا ہی اعجب اذہ کہ وہ ہر برانے ہجربے کو نئے چولے ہیں ڈھال کرلینے اندر مٹری خوبی سے سمولیتی ہے۔ میں ساغر جیدی کو مبارکب اددینا ہوں کہ الافوں نے آلئے والے دورکو ایک سی راہ اور ایک نئی روشنی سے روشنا میں کیا ہے۔ ، ،

### داکٹرراہی قریبنی اور عکس کی ہے۔"

عکس نیم وحشی ہی نہیں نیم یا گل بھی نظراً کئے گا۔

خوشی اس بات کی ہے کہ برصنف سخن شروع سے لے کر آج کک اتنی سے ت جان تابت ہوی ہے کہ اس نے ہردور کے ظلم سہے ، طنزو تضحیک کے ستم اطحائے مگر اس کی ہئیت، مفبولیت ، سا لمبت ، ہصیلاؤ ، اُرکچ اور دل پذیری میں نہ کہیں کو نُی تعبیر پیدا ہوا نہ تبدیل کے نمایاں آثار ۔ یہ وہ نوش نصبب صنف سخن ہے کہزار ہا مفالفت کے باوجود اپنے دوایا تی حکس ، نیے نئے تجربات وعوامل اور زندگی کی بدلتی ہوی فدروں کے ساتھ ہمیشر مفبول دہی ہے۔ اور تا قیامت رہے گی ۔

ڈاکٹررائی قریش ایسے ہی غزل کو شعراد ہیں سے آبک ہیں جنوں نے غزل کی عبادت کا ہوں ہیں نہوف منظر میں غزل کی عبادت کا ہوں ہیں نہوف نماذیں بڑھیں بلکہ ان نمازوں کے بیس منظر میں جو آئیٹ مصفت ذات بہراں ہے اس کی نور آور کر نوں سے لینے احساسات و جذبات کو معظر ومنور کھی کیا ہے۔

اس صف می بی ورس اور مشاطلی بین بهبت اسم رول ادا لباسے۔
فی الحال میرے سامنے ڈاکٹر راتہی قرابیش کا شعری مجموعہ "عکس کی بچرت کے
ہے جس کے مطالعہ سے قاری کے زہن ودل بر مرتب ہونے والے نفوش کا ذمہ دار
اُن کا ذات و کا کنات کی حقیقتوں برایمان ، انسانی عظمتوں کا اعتب اروابقان ورناخواستہ ودل برداشتہ روبوں اور رشتوں کے پھیلے بن کا سرسری اعلان ہے ۔
انظمار واحساس کی ذبان میں جہنمی تمازت نہیں بلکہ نیم سرد و گرم مفتا سے
گزرتی ہوی تند ہواؤں کا لمس ملتا ہے۔.... فکرو تنجر بہ سے دوجار ہوتی ہوی ان
گزرتی ہوی تند ہواؤں کا لمس ملتا ہے۔.... فکرو تنجر بہ سے دوجار ہوتی ہوی ان

کے ہاں روایت کی اس داری اورصالح قدروں کی عطرفتاں فیدے بہت نیادہ ہے اس کے ساتھ جدید ہجر کا مت زاج ان کے فکر وجدیہ کوایک مجدا اور منفر دخانے میں حکمہ بخت تاہے۔ ووعکس کی ہجرت " میں داہی قرایشی نے "دلیکل اللہ کے ا مَكُونَ "دررجرك ليدابك غير تنف تمشل به كابهت اجهامظابره كيام میرے نز دیک شاءی ندات نور ذانی اور کائناتی نخربات کی ایک بهتر دنیمش ہے۔ فدم اصطلاح میں جس بات کومجا زکہا گیا وہی بات راہی فریشی کے یاسس مینفت تی مشبل ہے۔

بن اشعاد میں وائی نے وو آئیب نہ" کا ذکر بار کا کیا ہے وہا مجازی

معنى سے زیادہ ایک حقیقت كى تمثیل دين ين انجھ تى ہے۔ م

كمفرا موايون أسبنه خاقي جارسو • ررسيُلے نے بانط لياہے مرا وجود! • دنیاسے میارکوئی تعلق نه رابطه

اس أكين مين عكس بهين مير الورو

اب کون کسی کوصلہ عرض مبنر دے

جواكين وكصلاتي بس ديكها نهدها

موكيا عكس كارتشنه حجوطا مهم كوكعي انتظار سالاسيديرس

مراوحودزما في كالمينهم

كأفتول كي تنقاف أنينر وهنا

يهى مېزىدى بىلى بناعيى لىتى لاتى جس طرح رانبی قریشی نے" اسب نہ" کی تمثیل کو وسیع اورکشادہ سمتير كخش بې اسى طرح اپنى غزلىيەشاءى مين چراغ" يا" شىع "كىمتىل سے اپنی فکری پرواز کو کہکشانی فضاؤں تک اونچااطھانے کی بھر لورکوٹ مش

• برشخص کے آگے ہے یہاں آئی نازایی

• منظر أبوا بيكر أبوا برعكس أبوسي

أنيه جوائع تمره جوالا

مرے وج دیں رفتن بع فی بر

سرور اسیز بھی ہے عکس کی پوت سوور

منجواغ "بن کے سی دشت بیطوک ایک أجالا بخشف واليه! مجهد مكان كعي ولمنررة جراغ "سسكتا بعورية انگن ہے انتظار کا صحاب ہوا روشن جراغ ديده سيداراب جي اس دشت انتظار می محقی نهدامی رفية رفية بوك بي نوربصيرت كي حراغ" دل بے روش نرکہیں دیرہ بیٹ اروشن • بِعَلَىٰ مَقَدْرَ ہِ اس ره گزر میں • جِراغِ کَفِیا نرترا نه مبرا و المحصة والى تقى بجهي الله شمع كنج انتظار ربط فرسوره ہوا وعدے میرالے بو گئے دہلب نظلمتوں کے فدم روکنی رہی شب كاستم "ثيراغ سيمغلوب بلوكسا • تقل ہوتے رہے حراغ کوہی الگجس داستے سے آئے گئے ' ہراغ" اور" انگیبنہ" ان دونوں تمثیلات سے راہی قرلیشسی رُوشنی' اور عکس' کے تصور کو انجھا رکر ایک انجھو المضمون مرتب کرنے میں پورے طرربیکامباب و کامران موے ہیں۔ خود انسان خالِق مقیقی کی ایما رکا ابک مظہر ہے۔ وہ ذات عقیقی کے تؤری ایک تمشیل ہے یا اُس کے علم و ارادہ کا ایک حسین وجمیل عکس . . . . . جہال کک دائی فرلیٹی کے کام کے رطالع سے دامم کے متا ٹر مہونے کا سوال ہے میں انھیں مذکورہ احساسات سے گزرامیوں اور بهبت محظوظ بهي موابيول معجم رأتهي فزليشي كان اصطلاحات اورمف مبيم سے لبر نیرشاعری بذات نوو اردوا دہب بہر بہت بڑاا دبی احسان لگتی ہے۔

جس طرح اقب آل کے ہاں" شاہین" بیرورش پایا ہے اس کارح راہی قربیش کے ہاں " اکسینے" اور حپواغ" کی دواصطلاحیں متعد دیکے مفاہیم

کے عکس کے ساتھ رونما ہوی ہیں ۔

رای زبین این معاصر شعراء بی بقیت داد و تخصین کے ستی ہیں تیجوں نے اکسی نہیں تیجوں نے اکسی نہیں تیجوں نے اکسی نہی اور جواغ "کے "عکس وروشنی "سے اردوشاعری کوایک نئی فضا اور نئے ماحول سے آشناکیا ہے ۔ حالال کراس سے پہلے بھی اکٹرو بیشتر قدیم وحبر بھر شعراء نے ور آئیٹ " اور در چراغ "کی نفظیات کو اینے کلام میں اپنے ابنے طور بہ استعمال کیا ہے لیکن وائی قربشی نے ان دولوں لفظوں کو مجازی معانی کے مراسے با بے لیکن وائی قربشی نے ان دولوں لفظوں کو مجازی معانی کے مراسے با بے نکال کرایک سیّے کی اور حقیقت کی تمنیل کا حامل بنادیا ہے یہ اردواد ب میں ان با بے زیال کرایک سیّے کی اور حقیقت کی تمنیل کا حامل بنادیا ہے یہ اردواد ب میں ان کا بہت بڑا کا دنا مہ ہے۔

الا عکس کی جرت کے انتساب ہیں "عکسین کے نام گواکر را تہی قریشی نے بڑی کے نام گواکر را تہی قریشی نے بڑی غیراد ہی مبراً نے کا انجام کیا ہے اور مجرا مکی فارسی شعر بیش کرکے اینی ماکی اور کل بائے میں کی فراوانی کے اعلان کے ساتھ اپنی نا اسودہ کی جینی کا بھی اقرار کیا ہے۔

ماکی جینی کا بھی اقرار کیا ہے۔

براید ، بجنسیت مجموعی فاموش احساسات کوغزل جیسی صدا بخشنے والی

راسی قرایشی کی خصیت اوران کافن آج کے اکبوتے بہوئے شعراء کے لیے ایک طرف مشعل راہ نابت ہوتا ہے تو دوسری طرف ان کا نتمار کہند مشق اور با شعور

ا كابرين كى صف بين كياجاك كاند

مطبوع روزنام "سالار" دابس ایگرلشن) تنگور 1990ء

# اكرام كاوش اور آر. رزر

اردوزبان کی نشوونا دیگرفدیم مراکز کے برخلاف جنگ وجدال اور ضرب وقتال کے دوش برونش جاررہی ہے۔ سلطنت خداداد کے قیام سے بہت پہلے بہاں دکئی اردو دوش برونش جاررہی ہے۔ سلطنت خداداد کے قیام سے بہت پہلے بہاں دکئی اردو یعنی فدیم اردوکا جلن عام بروگیا تھا اوراس کی ترقی و ترو بریج کی لگی بیدا بروگئی تھی۔ یعنی فدیم اردوکا جلن عام بروگیا تھا اوراس کی ترقی و ترو بریج کی لگی بیدا بروگئی تھی۔ جاں جہ عبد المومن مومن مهدوی جنیا بین نے رجنہیں ڈاکڑ عابرصفی نے ابنی تحقیقی بیاں چر عبد المومن مومن مهدوی جنیا بین مراس کا باشندہ نابت کرنے کی کوششش مقالہ " ممل نا دو میں ادرونٹر کا ارتقاء " میں مراس کا باشندہ نابت کرنے کی کوششش کی ہے۔) 360 ھ م 1036ء میں اسرار عشق تامی ضخیم منتوی دکنی اردو میں لکھی

کے ڈاکط جمیاح البی نے ماریخ ادب اردو جلداول صفح ایس عبدالمومن موس کو موش بجالوری لکھا ہے گران کے بچا بودی ہونے کی کوئی سند نہیں دی ہے ۔ مزید جیرت کی بات بہدے کہ اکے چل کو موفو نے مؤس کا اوطن سینا بیٹن بھی تنا باہے۔ ص<u>368</u> سفیفت مل موس مہدوی جن بیٹن درباست کرنا گل ، کے باشندے تھے۔ جو کمجی اسانی تقسیم سے بہلے ٹمل نا ڈوقد بم دمراس بیں شامل تھا ۔

شروع کی جس کا اختتام 1093 هدیم مواد اسی طرح حضرت شاه مخترصد الدین ولیر حضرت شاه مبراس ولی الله ملفت به منروی الجبلین در فون با وا آدم بهاشی، مضافات و شادم ، ضلع شالی آد کامط، مدراس) نے "مراة الاسرار" نامی رساله تحاله بین اینے فرزند محدامیر الدین کے مطالعہ کے لیے تصنیف کیا تھا۔

عهرِ ساونت ، خدا داد میں مبسور میں اددوکوکا فی فروغ حاصل ہوا ،
شامی ہند سے بھی اہلِ علم وفضل بہاں کی علمی فدردانی کے ذیر اثر آف کے ۔ جبساکم لار مہما ب رائے سبقت ، نواب جیدرعلی خان کے دور میں بہاں آکر آباد ہوگئے نصے ، جو ایک اچھے شاعر بھی تھے ۔ اور حضوں نے 1911ھ میں ابنا کلام شمع مجلس " نصے ، جو ایک اچھے شاعر بھی تھے ۔ اور حضوں نے 1911ھ میں ابنا کلام شمع مجلس کے نام سے نر تب دیا تھا ۔ اسی طرح ٹیبوسلطان شہر کے میرمنشی نربی العلین شوستری نے سلطان کے حکم بر 1833ء میں " فتح المجا ہدیں " نے نور بادی شاع حسن علی عزت نے حسب الحکم سلطانی شہر بر 1887ء میں سلطان کے دربادی شاع حسن علی عزت نے حسب الحکم سلطانی شہر بر 1887ء میں مورخ میرس علی کرمانی متخلص برحاکم ولو سیدعبدالقت اور کرمانی 1221ھیں مورز خرج سے بی کرمانی متخلص برحاکم ولو سیدعبدالقت اور کرمانی 1221ھیں اللغات " مورز خرج نیس اللغات " میں نواعد فارسی پڑھتم کی رسالہ دکنی ذبان میں اور تجنیس اللغات " معی نفات بھی مرتب کی ۔

عدرکشناداج و در سوم ( 1799 تا 1891ء) بین اردوزبان م مف مبسور مین زوروشور اوردهوم دهام سے بھلی بھوئی ملکم میسور کے اطراف فر اکناف کے علاقوں میں بھی اس نے اپنی ہردل عزیزی کے گھرسے نفوش جھوڑے تھے۔ چناں چرسیدار اہیم درگائی (المتوفی 2858ء) اور حضرت مبرحیات

لى رئب مررستر لطيفيروليور (شالي أركاف) كے فادغ التحصيل تھے۔

ابن مربویدف مین کولاری نے اپنی بیش بہا تصا نیف اور تواب محرصین سلطان نیف اور تواب محرصین سلطان نیس میببوری دمتونی ایدی 1888ءم 1868ءم سے عوام و نواص کے قلب و نظر میں اینا خاص اور نمایاں مقام بنالیا نفار غلام حبدر سرور مسیوری دمصنف نظر میں اینا خاص اور نمایاں مقام بنالیا نفار مصنف جیوئی کرسی") بھی اسی دور کے بادگا مرمصنفین میں شمار موتے ہیں۔

عبد انگرنیه ( 1831ء۔ 1881ء) کے دوران میسور میں ادروکی رفتا داور کھی تبزیز میں دور کی سیداسی آت ساتم ، غلام عابد (ولادت 1214) ابوالحسن ناظر دولادت 181ء) حضرت سید شاہ شہاب الدین شہاآب دمتوفی حصرت سید شاہ شہاب الدین شہاآب دمتوفی حصرت اور میسور کی ادبی نادریخ کے ذندہ دوروشن کردار ہیں۔

جامراج و در برکے زمانے میں اردوکی ترقی تیز تر نہ بہی اطمینا ن بخش خور رہی ہے۔ جناں جہ منشی سیدعبد الحی سبزواری (1334ھ) حضرت سید شاہ فقیر محی الدین قادری مقب کی مبیوری دمتو فی 1346ھ) منشی غلام محمود صفی دمتو فی 1916ء) مولانا عبدالخالی عف البہر دمتو فی 1916ء) حضر مولانا سرقاضی دروایش بیران قادری دمتو فی 1923ء) محمد قاسم انصاری قسیم سیوی ظریما مل شاہی دمتو فی 198ء) اور حضرت ضمیر عاقل شاہی اور غ ت احمد علی فان تقسیم دمتو فی اور خرا ن ادرو دوایت کے ابین اور ذبا ن ادرو کی ادود دوایت کے ابین اور ذبا ن ادرو کے بین خواہ ، مخلص فادم وجانت کہ تھے۔

ك "مصباح الحيات"، "خمسر حيات"، "وشمع حبات"، "و شمع محفل"- ك مصنف " لالدُصح ل" أورام الول كاسفر".

عدماض مي مي تهرميسورس اردوزبان خوب ترقى ندريد يهارك ادبار وشعراء کی کثرت اوراس کلشن علم میں اہل فضل وکمال کی آمرورفت نے پہاں ی علی اوراد بی سرگرمیوں میں ندینہ بر زینہ ، منزل بدمنزل اضافہ کیا ہے اور میاں كے اوبی ادارے مثلاً " بنم اردو"، " بنم اقبال"، " الجمن اتحاد المسلمين" اور محبوبيد مكان كيد مشاعروں نے اردوكى خدمت كو ابنانصب العبن بنادكھائے۔ اردوزبان وادب كى ترقى د نرويج كےسلسلىكى ايك نهايت الممرى جاب اكرام كاوش مولف واستان ميسود اورمصنف موف زري "بي مين سے اندر کافن کار بہت توانا ، حوصلہ مند، فراخ دل اور دوشن نظر بھی ہے -اكرام كاوش كاشا دكمنالك كي أن شعراءيس بورائ جن كاشاءى روایات کیصالح فدرون کی پاس داری اور نے ادراک واحساسات کی بو قلمونی سے جلوہ ریز ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کران کی شاعری قاری کو جاہے وه غزل برو با نظم الفاظ کی جاد وگری ، کرتنب با ندی اور علائم کے دلدل میں د بوتی ہے اور نہ احساس وجذبے ئی اکسودگی کے معنور کی طرف کیسنے لے جاتی ہے۔ المرام كاوش ف اردونناع ى كمخلف اصناف كو درد، كسك، نوشى وانبساط، رائخ والم اور نئے تجوبات كى روشنى سے بمكالدى نهيں كيا بكم ابینے کرب واحساس کے اظہار کے لیے بڑی عام فہم ،سیدمی سادی زیان کا سہارایمی لیا ہے۔ ان کے إن فكرى سيكوانى ، كشا وكى دمزست اوروسعت ا بما نبت کی ال ش بے سود ہے مگران کے جذبات واحسا سان سے جولطیف سکر ا بھرتے ہیں وہ ان کے ماضی اور حال کے مدار میں اُچھلنے کو دننے ، جلنے پھرتے، بنستے کھیلتے اور گنگان تے ہوئے مناظر پیش کرنے ہیں جن کابس منظر ذہن ودل برایک گرا نا نرنقش کرتا ہے ... سیج نویہ ہے کہ ان کا زیرنظ مجمع عرد کسب ندر کی

پرنظه بیب ان کی اپنی دان مختلف په بلوگوں اور مختلف محتوں بیں سانس ایتی مہوی ا محسوس ہوتی ہے۔ ان کی بعض نظمیں مثلاً '' تو کہاں ہے'' ''کہاں تک جلوگے'' ، ''نسیار نشننہ'' اور'نظارہ'' مختصر ترین' جامع اور خوب صورت احساس و جذبے کی آئیب نہ دار ہے

> کہان کک کہاں تک تم میے رساتھ جلوگے میں جوں اک صحرا نور د میے رقد موں کے ساراعالم سالس لے دالم ہے

نیارشتہ
علتے پھرتے جسموں کارشتہ
سانسوں تک محدود
قبرسے آگے
کون کس کا ہے ؟
کس کونجب ر

نظاره

سايى كيميل كمه روشنی کے وجود میں ضم ہوگئ

اور م<sub>ېم</sub> چېپ چاپ بنديوں کي اُنكوں سے ديجي ره كئے

ف راماره

اک مرت سے وه وحشی

ميراندر بندتها

چرسے وہ زند*اں سے با* ہراکیاہے تاکہ راک گام ہے۔ مے نوں کے تازیا نے سے

مری فاطر کوے تاكه عجر صبرکے رہنے ہم

مهرى بدنامى مين

مجوك رباقي نررس

کالی مسرت سے گریز

کمیں کماتی خوشی کی خاطر میں کمی سی سی سی اساس

صدیوں کی آسودگی سے ناطر توڑ لیاجا تاہے

تم ہی انصاف کرو آخر وہ دلجس میں بے پناہ محبت ہے

وہ نظرجس میں اُفق تاب روشنی ہے وہ گفتگو چوخطر راہِ ف کرونن ہے

وہ ساتھ جربہادوں کا نعم البدل ہے وہ تخریم جس سے روح بالبدہ ہے داغ دوشن ہے

وہ حربریجیں سے دوح بالبیدہ سے دمار ا*ن سب کا کیا ہوگا* 

بی مصلحت صداقت ی جگر لے سکے گی اُن دِنوں کوتم کیسے مجھلا سکو کے

جن دنوں کچھ لوگ گروہ میں مبٹ کوگئے تھے حملہ آور ہوئے تھے یہ دات رات ہے اے دوست

> تم بغور دیجھواس شب تیرہ و نارکو سے ولولے میرس جذبے میے جنون کوتو دیکھو خداکے لیے بغورد کیمومیے ردامن تار تارکو تر اس کر مار نہاری سال

تم عدل کی فور اپنے ہائفہ میں لے لو اور گرنر کرو اس کالی سے ت سے توکہاں سے ؟

محسیدہ ہے ادراک اورادراك يي وسعتين

خوشی اس بات کی ہے کہ بیش نظر محبوع " اُب ندر" میں کرنا کے نام نها د شعرا رکی نظور کی طرح اکر آم کا وست کی نظور میں لینے تیم عصور کی بازگشت كميري سنائي نهيب ديتي " مجھ يقين ہے كما گراسى دوش سے اكرام كاوش كا ذہنى سفرطاری رہے گا تومستقبلِ قرس میں وہ اپنی الگ پہچان اورسٹنا خت<sup>اقا</sup> ئم کرنے بین کامیاب بوجائیں گے .ند

### عبدالفادراديب بينين انشابيگار

ابک زمانم تھاکہ اردوادب بیں انشائیہ نگاروں کی بہنات تھی،
پیمراکب دورایسا بھی آیا کہ صنف انشائیہ کے فن کاروں کی تعدادا نگلیوں برگئی
جا سکتی تھی لیکن 1960ء کے بعد اس صنف کے بہی خواہوں ادرایبانے والوں
کا دائرہ وسیع سے وسیع نزید تاجا رہا ہے یخصوصاً الحقواء اور 1966ء بیں جب
واکم وزیر آغا کے انشائیوں کے مجوع نظیاں بارہ اور "جوری سے باری" کہ منظر
عام پر آئے تو باکستانی اردوادب بیں ایک منگا مہسا بر با ہوا اور باکستان
کے کئی اشعور فن کا روں نے اس صنف کی طرف خاص توج دبنے ہوے اس
صنف بیں اپنے نت سے احساسات، تجربات اور مشاہدات کے جوہر دکھائے
من فن کا روں نے اس صنف کو نئی زندگی اور نئی تو ان کی نجشی ان بیں فو اکمشر
من فن کا روں نے اس صنف کو نئی زندگی اور نئی تو ان کی نجشی ان بیں فو اکمشر
وفر صدر ہے واکم وزیر آغا ، جمیل آؤ در ، شہزاد منظی جیدر قرایشی ، غلام جبلانی
اصغر ، حا مدبر گی اور سلیم آغا قر لہائی کے نام قابل ذکر ہیں۔ مندر منظر بالا

انشائبه کاروں کی فہرست میں معدود سے چندانشائیہ کاروں نے اس صف کو بهت اونجابي نهيس الهايا بكراس الانقائي بلنديون كم يهنجايا يجهان فکرواحساس کی وسعنوں کا نورا وردل ونگاہ کے آفانی رفتنے استوار ہیں۔ 966 اء کے بعد پاکستانی ادبی ما حول میں اس صنف کے کئی مجوع منعنه شهود ريائے ہيں۔ خاص طور بر ڈاکٹر انور سدبد کا مجموعہ" ذکراس بری وشکا ا ورجبيل أذر كامجوعه" شاخ زميون" وا قعي اس صنف كي مفبوليت نري كشادى، كرائى وكرائى اورنى تجلّياتى شعور كے ضامن ہيں۔ مندوستان بي اسصنف كواينان والون في تعداد مختصر سهى لیکن جن فن کاروں نے اس صنف کو سنجیدگی کے سانے اپنایا اورسلیقر سے برتا ہے ان بیں ( دور قدیم میں) وحید الدین سلیم بانیتی بنواجر حس نظامی میم عند بطرس بخاری، مرزافوحت التدبيك ك مام قابل دكريس جن كے انشاكيے زندگی اورساج کے رشتے ، جیات و کائنات کے دابطے ، صانح روایاتی اقدار ، ادبی کلاسیکی وقاری مجربور طانسنی لیدانشائید کی صف میں اضافے کی یا تیا ركفت بس اوردور جدبدس كنها لل كيور احدجال ياشا ، دبنت ساجده اورکرنا الک کے عبدالقادر ادبیب کے انشائیے ایک نمایاں فیت کے عبدالقادرادبب تہرینگاورکے کہندمشق شاعراورسلی موے انشائین گار اور بیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ انہیں مفدمات کی بیروی سلسلے بس مختلف لوگوں کی افتاد طبع، جذبات اور نفسیات کا زرف گاہی سے

سلسلے بی محلف تولوں می افتاد ہے ، جدب اربیطینی محلف تولوں می افتاد ہے ، جدب اربیطینی مسلسلے میں کا تجربات کی دھیمی اس کے است مسلسلے لگتا ہے تو تخلیق کی وضر

میں مختلف دنگوں کی بچوٹ سے قوس قزح کی یفید ، بیدا ہونی ہے۔ قوس قزح کی بینیہ میں مختلف دنگوں کی بھی ہے۔ ان کی سلابہار شخصیت جنبیلی کی جہائوں نے سانس لیتی ہوی کا نمات کی طرح ہمیشہ توش ہو کا نمات کی طرح ہمیشہ توش ہو کی کہ نمات کی طرح ہمیشہ توش ہو کی کہ نمات کی طرح ہمیشہ توش ہو کی کہ نماز کی در کہ اساس کی اذبیت محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے گار خانہ حیات کی لذت کو محسوس کیا ہے، زندگی کی اذبیت کو کرب اور در دکو قریب سے بہجیانا ہے۔

ان كانشائيون كے حجز يانى مطالع فى مجھے يركمنے يرمجبوركباب کوان کی ہنستی مسکراتی اور میول رسانی مشخصیت کے پس منظر میں اور میو اس کے أنسوون، امون اورفر بادون كاسيلاب حصار تورك كيك كشاكش بي كارفوط ب يبكن اس مبند حوصله فن كارنے دامان ضبط كور بى مضبوطى اور سنجيركى سينفاما ب ران كے شفاف ماتھے يرت كموں كے جال نہيں كھے ہيں ان كي كمون مي اداس اورغم كے سلئے نہيں منڈلا نے ہيں ۔ان كےخط وفال سع غمى اذبت ناى مترشح نهيس سے وه ميشر فينے رہنے ميں ، مسكر لقارية ہیں ۔ان کے وجود کے مختلف در سے ں سے روشنی کی کرنیں جینتی ہیں لیکن موسکتا یے اہنوں نے اپنے انشائیوں میں جس دردکو الفاظ کا بیرس بخشاہے وہ درد ا ن کی تنہائی میں اماے بھوئے السووں کو اپنے نادیدہ دامن میں جذب کہا۔ عبداتقا دراديب كاجماليانى احساس نهابت نوانااور صحبت مندب ان کے فوق جال نے رہ گزرشوق کو بھی اتنا او بچا اٹھا یا ہے کہ ان کی رہ گزر شوق سی فدم توم برکہکشاں کی بساط بچے جائے ۔ بے بناہ مصروفیات کے عالم میں لمات كى انكلى تفاف وه السيد النجان راستون كاسفر اختياد كرتے ہي كرائفين راه کے نشیب و فراز کی فکر موتی ہے نہ منزل کی تلاش ۔ وس کا مطلب پر نہیں کہ

وه منزل سے بے خبر ہیں لیکن وہ منزل کی بہو میں میجانی کیفیت کا تسکار نہیں موتے۔ وابسے ان سے بہلی القات میں اس کا احساس طرور موتا ہے کرمیون کار جوا میروكبیط بعی ب ، مهذب د شاك ترجی سے ، باغ و بہار فضیت كا مالك بھی ہے، کسی بو کھلاس ط کاشکا رہے ۔ لیکن یہ محاتی تا ٹر دیر مک قائم نہیں رسا۔ مسلسل القانوں كے بعداس تيج ير بہنجنے ميں دشوارى بيش نهاي آئى كرعبدالفاد ر جیب کی شش انگیز شخصیت جا ہے جانے کے قابل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ میرانیظریہ غلط ہو، لیکن جو کھے مسوس کیا ہے اس کے اظہا رس اغاض سے کام نہیں لیا ہے۔ عبدالقادرادتیب کی صحت مند تخلیقات میں ابھی تجریدی آرملے کے منظر نظر نہیں آنے چوں کرشا بران کی افت وطبع کا تقاضا یہی ہے کہ علائم کی معول معلیوں میں قاری کے دہنی انتشار کی تو کو مجھانے کی بجائے ما فی الضمیرواضع طور برطاہر كردياجائي آج كل حس طرح جديد شاعرى نے اپنے سانچے بدلے ہي، ابلاغ خیال کے سلسلے میں جونئے اسالیب سامنے آئے ہیں کرنا کک کے بعض فن کالا في المبي اسلوب كوانيا يا معدجن بي محمود آياز ، وازامتياز ، حميد الماس خلیل مامون، نیضاکوٹری، قابل دکرمیں۔ یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ انہوں نے تجریدی ارف کے معیم مصرف کو سمجھا سے ءیر کھاہے اور جانا ہے۔ عبدالقادراديب كيها بتجريدى أرط كعنا مركا فقدان لبكن روابات محصالح اور رونس عناصران كانخليقات بيس اسطرح سماكك یں کہ گویا یہ ناخی کا قرض طرے خلوص، رجاؤ اور دمرداری کے ساتھ اداکم ہے۔ یہ ۔ مجھے بے حدخوش ہے کہ آج کرناٹک کے فن کاروں بین تخلیق عمل اپنی محر لو برشدت اور توانائی کے ساتھ کارز ماہے بخصوصًا جدید ترین سکر

ميسليان خار رشكيل منظري، راسي ولشي، خار قرليشي، فياض وليشي بخليل خاور

خالدستعيد، رزاق آفسرا كرام كاوش، الف احر مرق مجارجيل ، فيراحرجاتي

سے بڑی امیدس والبتہ ہے ۔ اور میں یہ بات بورے و توق سے کرسکتا ہوں کر برجد برترین نسل کا قافلہ اپنے فن کے ساتھ ہی نہیں ملکراپنی تہردا ر شخصیت کے سات بھر لو رانضاف کرے گا۔ مطبوعة سالار منكوراديي الدليثين

1982ع

## يعقوب الممكافسانهگارى

قامل فافد و کی سرزین پر بہت کم شاع ایسے بیدا ہوئے ہیں ہیں کے اندر شعری حسیت کی ست رنگ جھوٹ کے ساتھ ساتھ نتر نگاری کی صلا حیتوں دبالحضوص افسانہ نولیسی کی آفان گروسعیں بھی موجود ہیں۔
"ما مل ناڈو میں اددو افسانہ نگاری کی عم مختصری ہیں، لیکن جن افسانہ نگارول نے اس صنف کو نئی جہت سے آشنا کرنے اور مننوع بہلوگوں سے معمور کرنے میں ابنی بہترین اور گراں قدر صلاحیتیں حرف کی ہیں ان ادبیب بھارتی، دائر میں انور کمال مستیان ہوتان، حسن فیاض ، انور کمال شہیب احرکاف اور راقم الح وف کے نام قابل ذکر میں مشنکرہ یا لا افسانہ گاروں کی تخلیقات کے مطالعہ کے لعدیہ بات

باً سانی محسوس مونے لگتی ہے کہ ان کے افسا نوی خذبات کی مہک شعری در کون سے در آئی ہے اور اس مہوا ہیں جہاں نئے اور بدلنے موسمول کی تعینی تجیبی خوشبو موجود ہے وہی دردی منبطی منبطی کسک بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔ داجیندرسنگھ بنیری کہتے ہیں کرکہانی اورافسانہ ایک بنیادی فن ہے جو بڑی محنت اور عرق ریزی سے ہاتھ آتا ہے۔ اور بیفن رفتہ رفتہ بڑھنے والے کے دگ و لیے میں سرابت کرجاتا ہے اورانسانی احساس بن کر جسم کے تام اعضا میں گھل مل جاتا ہے۔

المان الدوس الآامتیا نہ اسانے بیدی کے بیان کی جود المین داری کو تے ہیں ۔ جہاں کا سمبے مطالع اور سمجھ کی دوڑ کا تعلق ہے میں توہی کہوں کا کہ راز آمتیا نہ نے اگر جہشاءی کے مقابلہ ہیں افسانے بہت کم کلھے ہیں لیکن انہوں نے جو بھی کلھا ہے ان میں زندگی کی توانا قدروں کو اور ان کے اطراف واکناف مجلتی مسکراتی اور سکتی ہوی صداقتوں اور ان صداقتوں کی کو کھ سے جنم لینے والی بے شار تلخیوں کو بڑے تیکھے انداز میں اجا گر کمرتے ہوئے افسانے کی صنف کی حدوں کو آسمان فن کی لازوال قدروں کہ بہنچا یا ہے رائین افسوس کی بات یہ ہے کہ تامل ناڈوکے ندموم میں اور اردو دشمن ماحول نے کہی اس فن کا دکی ہے جہرت ادبی صلاحیتوں تر ہے کہ تامل ناڈوکے ندموم میں اور زرف گاہی کی قدر نہیں کی۔

تا مل نافحومی افسانه نگاری کی ایک اور کھیپ ایسی مجی موجود ہے جس کا رشتہ روابیت برستی سے بہت گہرا اور بڑا ہی مضبوط ہے اور جن کی تحریروں کا ناظر مہوز اس سرحد کو حیونہ سکا جس کا رشنہ نت نے سوچیں کی آفاقی وسعنوں سے جا ملتا ہے۔ یعقوب آسلم بھی انہیں افسا نہ نگاروں بیں سے ایک ہیں لیکن ان کے افسا نوں میں کہیں کہیں روشن امکانات کی ٹوش آبند لکیروں کا احساس بھی اجاگر موتا ہے۔ ان کے افسانے روائی ہو تے ہوئے بھی ندفیق کے عمل اور معرفور فکری آیج سے فریب ہیں۔

بعقوب آسلم كے بعض افسانے مثلًا" مزاج گرامی"،" مجھ سكون جا مي ، اور" انظرولو" صنف انشائيه كي سوندهي سوندهي مهك ور اس كى روشن دارسك ا ندرجنم لين والى حك دمك سى درخت نده فاكرا انورسدىدك نقظو سبب انشائير اردوا دب كى ابكيسي صف اظها دسے جس کے مختلف کارے بے تر نتیب صورت میں متعدد فاری ادر حدید نشرنگاروں کے مضابین میں مجھرے بڑے ہیں۔ اور بعقوب آسکم نے انہیں منتشہ راور سواگندہ لکراوں کو یکجا کرکے انھیں اس موجودہ دور کی كشكش اورىداًگندگى ، زبون حالى اوركث كش سے ممزوج كرنے كے بعد ايك نی کیفیت سے ہم آسٹک کرنے کی معربور کوسٹش کی ہے۔جہاں تک ان کے افسانوں کے بلاط اور تھیم ، (Theme) کا تعلق سے بیروزمرہ کی ذنگی اوراس کے اردگردسالس لینے والے بلکے بعلکے واقعات پیشش ہے۔آج کا انسان جا کیک کلوک می سے اورا کیک گھر ملو فردھی، ایک ذمہ دار باب کھی ہے اوراكي محبت كرنے والا شو سركجى - سائنس اور شكنا لوجى كى اس فندر

بچاسکاہے۔ بعقوب اسلم نے ابنے افسانوں میں الیسی ہی لازوال قدروں کی منظکشی کی ہے اور تباباہے کہ ایسے ہزاروں صنعتی انقلابات اوسائنسی ترقیاں مل کرمعی زندگی کی ابدی اور بنیا دی طور توں کا کوئی خاطر نواہ حل نہیں

عظیمانشان ترقی اورصنعتی دوری فراسم کرده بے شارسہولتوں کے باوجود

زندگی کی قدیم نزین یا مال اوربو سبیره فررون سے اینا دامن نہیں

بیش کرسکنیں رروز ازل ہی سے آدمی ان کامختاج رہاہے اور تا ابدر سے گارچناں چرایک میکہ وہ لکھتے ہیں :۔

ور مگرسم سوجينه بين نوسمين مرا تعجب موتاسے كركيايين أب كى دعام كرمارى فنيص مراس وفت دنیا تھرکے بیداعظوں کے فیٹ بنے بیوے یں۔ زندگی کی انتہائی خوری انسیا و کی قیمتنوآسان<sup>ی</sup> يركمندين بصينك رسى باي زنين جهيبول مصحول أرسكول اوركالج كي فبس حمع ندبيوسكي سيكم صاحبه کئی مہدیوں سے ایک سالی کے لیے اصرار کرتے کرتے جی سادھ جکی ہں اوراس وقت ہار سے سامنے ایک سب سے پڑا اور مین الاقوامی مسکلہ یراکه طراسے کراس وقت دفتر کو کون سی میں مین کر جائیں تاکر سفید بوشوں کے ذمرے میں "مزاج گرامی" ہاراشارموسکے "

ایک معمولی سی بات ہے اور نہا بیٹ سبدھے سادے الفاظ میں بیش گی ہے لیکن موجدہ ماحول میں سانس لینے والے ایک عام کلرک کی زندگی کتنی واضح اور صاف دکھائی دیتی ہے۔

سی واسی اورصاف دھا کا دیں۔ یعقوب ہم کے افسانوں بیب بے ساختہ بن ہے اور بربے ساختہ برکسی تکلف با آورد کا نتیجہ نہیں بلکہ زندگی کی سیجائیوں اور بلخیوں کے گہرے مطالعہ کا آئی۔ خدار ہے ۔ انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھاہی نہیں بلکر حبس انداز سے دیکھا ہے اسی انداز سے بیش کرنے کی سعی بھی کی ہے بیچ سکتا م ران کے سی نقط انظر سے کسی کواختلاف مولیکن نقط انظر کا ایر خلاف انظر کا ایر خلاف ان کا افسان " آئیل کے دندگی اور اس کی بہترین مثال ہے۔ پھول" اس کی بہترین مثال ہے۔

یعقوب آسلم نے انسانی نونسیات کابھی نہا بت گہری نظرسے
مطالع کیا ہے ۔ انسانی ذہرن ہیں کئی قسم کے (Complexes) پیدا ہوتے
ہیں جنھیں کبھی کھوت پر بت سے نعبیر کیا جا تا ہے ۔ کبھی جا دو ٹو لے سے
آج ہندوستان کے متوسط طبقے کے بے شما دکھرانے الیسے (Complexes)
کا شکار ہیں ۔ جہالت اور کم علمی کا یہ گھٹا لگوب اندھیرا ہہت دور دوردک
بھیلا ہوا ہے ۔ یعقوب آسلم نے لینے افسائے جہوں کی دیوار '' یس الیسی ہی ابکد البھی کوشش میں ابکد البھی کوشش کی کوشش کی ہے ۔ اوران کا آب اورافسا نہ '' دراؤ'' بھی کھے السے ہی موضوع کومیش کی ہے ۔ اوران کا آب اورافسا نہ '' دراؤ'' بھی کھے السے ہی موضوع کومیش کی ہے ۔ اوران کا آب اورافسا نہ '' دراؤ'' بھی کھے السے ہی موضوع کومیش کی ہے ۔ اوران کا آب اورافسا نہ '' دراؤ'' بھی کھے السے ہی موضوع کومیش

رماہے۔
یعقوب آسلم کو زبان اورطرز بیان دونوں پر بڑی فن کارانہ تور ماصل ہے۔ وہ ایک منفرد اسلوب کے مالک ہیں۔ ان کے اضافال کی زبان نہا بیت صاف شیری ، تسکفتہ اور رواں ہے۔ صفحات کے صفحات بڑھتے ہے جائیے لیکن نہ کہیں عبارت بیر کسی فسم کا حجول نظر آئے گا اور نہ کہیں علمبیت کا اظہار۔ نفیل اور نا ما نوس الفاظ کی بجول تعلیا ان کے پہاں مفقود ہیں۔ اکثر حجو لئے ججو لئے حملوں میں بڑے ہے گیاتیں ان کے اضافوں کو ہماری ان کے اضافوں کو ہماری میں بڑے ہیں۔ اس طرح ان کے اضافوں کو بڑھیں کے بعد قادی کو الفاظ کی جول بھلیوں اور علائم کی تاریک و نا آشنا کی مرور ت بیش نہیں آتی۔

گلیوں میں بھٹکنے کی طرور ت بیش نہیں آتی۔

ف كرى بندى اورب توكا يصلاك ، سراحيه اورام عفى كارو کامنات کے اُن انگنت اور اسجانے رموزسے اشتا کردنیا سے جن کے اظہار سے فن کارکی لا شعوری تہیں روشن سے روشن نظر آ لنے لگتی ہیں ۔ اورفریجار اس روشنی مین اینا ایک الگ چهره اوراینی ایک خاص بهجان متعین کرنشیا ہے۔ یعقوب آسلم کے پہاں فکراور بنجو کی لو آمستہ آمستہ فن کی بلندیوں کی طرف اپنے قدم اعطانی دکھائی دیتی ہے واور مجھے بقین سے کروہ وفت کے تقاضول کے ساتھ ساتھ اپنی منزل مک باسانی بہنج كى اردوكے افسانوى ادب ميں اينے تابنده كازوال اورغيرف في نقوش حور عائيں كے \_ ••

مطبوعة جهرون کی دیوار" 1986ء